

مباديات فن حديث و اصطلاحات اقدام حدث • مباديات في حدث و منطلاحات الشادات وتحقيقات • حدث في الأداث الرشادات وتحقيقات

هَيك فرمًا هِنْ عَطَالُهُ فَي أَظْمِ مِنْدَ صَفَرَتُ عَلَّامَ مُولِلُ فَالْحَيْدِ مِنْ الْحِيدِ عَلَى الْوَرِي (اَمِيتُ فِي وَغُولِتِ النِي)

مُرَقّبين

مُولاً عَبُالِينَا عِنْهِ يَعْلِي

مُولِّانا جَاوِيْدرمِكا جَي



الكَانَوْمُعِلْمُقَالِمُ سُلَّامِي مُمْسِئُ

https://archive.org/details/ezohaibhasanattari

بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اللهِ الرَّحُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوّهُ وَمَا اللهِ كُمْ عَنْهُ فَا انْتَهُوْا (مورة شر، آیت: ۷)

الکاول لیجیم کوجوراضی کے مصیلی فارضاتم پر کروڑول درود

الکی اصول حدیث

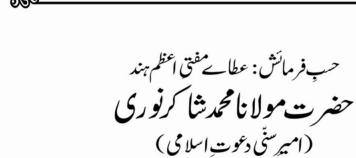

ریں، مولاناعبداللہ|عظمینجمی مولانا جاوید رضا نجمی

ادارهٔ معارف اسلاکی مکتبهٔ طبیه https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

#### معارفِ اصول حديث

نام كتاب : معارف اصول حدیث حسب فر مائش : عطامے مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامجمہ شاکر نوری رضوی : مولا ناعبدالله عظمی تجمی ،مولا ناچاو پدرضا تجمی مرتبين مولا ناسيرعمران سين نجمي ،مولا ناعبدالكريم نجمي نظرثاني پروف ریڈنگ : مولانااسرارنجی،مولاناشاہدرضانجی،مولوی سیدسفیان نوری كيوزنگ : مولوي سيد حامد نوري ، غلام صطفيٰ آغا اشاعت اول : بموقع عالمي سالانه اجتماع ديمبر١٠١٣ء تعداد : گیاره سو (۱۱۰۰) : ادارهٔ معارف اسلامی ممبئی۔ پیش مكتبهٔ طیبه، ۲۷ ارکامبیکر اسٹریٹ ممبئی۔۳ ناشر قمت ملنے کے پتے: 🖈 نیوسلور ئک ایجنسی،فینسی کل مجمه کلی روڈ ممبئی پیا۔ 🖈 نازېگ ژبو،فينسې کل مجموعلي روژمېنې ۳ 🖈 اقرأبك ڈیو، ۳۰ بی ،نورمنزل جمرعلی روڈ ممبئی ۳

· 'Click · ' · · · ·

معارفِ اصولِ حدیث س

## فهرستِ مضامين

| 17 | ثرف انتساب |
|----|------------|
| 14 | پیش لفظ    |

#### ھے ' اول (مبادیات ِفنّ حدیث)

| ۲۳   | حدیث کی ضرورت واہمیت                               |
|------|----------------------------------------------------|
| ۳.   | حدیث جحت ہے                                        |
| ٣٣   | عبدرسالت ميں حفاظتِ حديث                           |
| لاله | ایک شبے کاازالہ                                    |
| ۲٦   | عهد صحابه میں حفاظتِ حدیث                          |
| ۴۹   | عهدتا بعين ميں حفاظتِ حديث                         |
| ۵۵   | تبع تا بعین کے دور میں حفاظتِ حدیث                 |
| ۵۸   | صحلبهٔ کرام کے صحیفے                               |
| 40   | تدوين حديث ميں حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خدمت |
| ٧٧   | تدوين حديث اورحضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه |
| ۷٢   | دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث                      |
| ۷۳   | تيسري صدى ہجري ميں تدوين حديث                      |
| ۷٦   | سند کی ضرورت واہمیت                                |
| ۷٦   | اسنادِ عالی و إسنا دِ نازل                         |
| ۷٩   | اسباب اصطلاحات ومديث                               |

· 'Click · ' · · · ·

| فهرستِ مضامین  | معارفِ اصولِ حديث م                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                | حصه که دوم                                                           |
| ريام)<br>ريام) | فروری اصطلاحات، متعدداعتباروں سے حدیث کی تقسیمات واقسام، مثالیں اورا |
| Ar             | ابتدائی باتیں                                                        |
| Ar             | علم حديث                                                             |
| Ar             | موضوع                                                                |
| Ar             | مقصد                                                                 |
| Ar             | علم اصول حديث                                                        |
| Ar             | موضوع                                                                |
| Ar             | مقصد                                                                 |
| Ar             | علم حديث اورعلم أصول حديث مين فرق                                    |
| Ar             | ضروری اصطلاحات                                                       |
| ٨٧             |                                                                      |
| 9+             | تقسيم اول باعتبارذات منقول عنه                                       |
| 9+             | حدیث قدسی                                                            |
| 9+             | حديثِ قدى كى مثال                                                    |
| 91             | حدیث مرفوع                                                           |
| 95             | مرفوع حدیث کی قشمیں                                                  |
| 95             | مرفوع تولى                                                           |
| 95             | مرفوع قولی کی مثال                                                   |
| 91"            |                                                                      |
| 91             | 0.000                                                                |
| 91"            |                                                                      |
| 91             | مرفوع تقریری کی مثال                                                 |
|                |                                                                      |

· 'Click · ' · · ·

| فهرستِ مضامین | مارفِ اصولِ حديث ٥                                                                                                         | 24 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9~            | حديثِ مرفوع كاحكم                                                                                                          |    |
| 96            | حديث موقو ف                                                                                                                |    |
| 91            | حديث موقوف كي مثال                                                                                                         |    |
| 91            | حدیثِ موقو ف<br>حدیثِ موقو ف کی مثال<br>حدیث موقو ف کا تکم<br>مرفوع تکلمی کے احکام                                         |    |
| 90            | مرفوع علمی کےاحکام                                                                                                         |    |
| 94            | حديث مقطوع                                                                                                                 |    |
| 94            | حديث مقطوع كي مثال                                                                                                         |    |
| 44            | حدیثِ مقطوع<br>حدیثِ مقطوع کی مثال<br>حدیثِ مقطوع کا حکم<br>دوسری تقییم نقل وروایت کے اعتبار سے                            |    |
| 9∠            | دوسری نقیم نقل وروایت کے اعتبار سے                                                                                         |    |
| 9∠            | حديث ممثوارتر                                                                                                              |    |
| 9∠            | حديثِ متواتر کی مثال                                                                                                       |    |
| 91            | حدیثِ مُتُواتِر<br>حدیثِ متواتر کی مثال<br>متواتر کا حکم<br>متواتر ِ لفظی                                                  |    |
| 91            | متواريقظى                                                                                                                  |    |
| 91            | متواتر ِ لفظی کی مثال                                                                                                      |    |
| 99            | متواترِ معنوی                                                                                                              |    |
| 99            | متواترِ معنوی کی مثال                                                                                                      |    |
| 1++           | متواترِ معنوی<br>متواترِ معنوی کی مثال<br>غیرِ متواتر (خیرِ آحاد) کی تعریف                                                 |    |
| 1++           | خبر آ حاد کی قشمیں                                                                                                         |    |
| 1++           | خبرمشهور                                                                                                                   |    |
| 1 • •         | خبر مشهور کی مثال<br>                                                                                                      |    |
| 1+1           | نیر وا در ابراسی بی طریق<br>خیر آ حاد کی قسمیں<br>خیر مشہور کی مثال<br>خیر مشہور کا حکم<br>مشہور غیر اصطلاحی<br>خیر مشتوین |    |
| 1+1           | مشهو رغیر اصطلاحی                                                                                                          |    |
| 1+1           | خبرمستقيض                                                                                                                  |    |

| فهرستِ مضامین | عارفِ اصولِ حديث                            | <b>A</b> |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| 1+1~          | څېر عزيز                                    |          |
| 1+14          | خبرعن بزكي مثال                             |          |
| 1+0           | خبر عزيز كاحكم                              |          |
| 1+0           | <i>څېړغری</i> ب                             |          |
| 1+0           | خىم غريب<br>خىم غريب كى مثال                |          |
| 1+1           | غېرغريب کاتکم<br>تفتير پر نه                |          |
| 1+4           | المسيم سوم باعتبار عرابت                    |          |
| 1+4           | فردِ مطلق کی تعریف                          |          |
| 1+4           | فردِ مطلق کی مثال                           |          |
| 1+4           | فردٍ مطلق کی دوسری مثال                     |          |
| 1+9           | فردِنسی کی تعریف                            |          |
| 1+9           | فردنسبی کی مثال                             |          |
| 111           | موافقتِ الفاظ کے اعتبار سے فردِنسی کی قشمیں |          |
| 111           | مُتابِع ومتابَع کے اقسام وامثلہ             |          |
| 11100         |                                             |          |
| 110           | الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں  |          |
| ۱۱۲           | حديثٍ محفوظ وشاذ                            |          |
| ١١١٢          | حديث محفوظ وشاذ كاحكم                       |          |
| ١١١٢          | شاذ کی قشمیں                                |          |
| ۱۱۲۰          | شاذ باعتبار سند کی مثال                     |          |
| וון           | شاذ باعتبارِ متن کی مثال                    |          |
| 11∠           | حديث معروف ومنكر                            |          |
| 112           | معروف ومُنكَر كي مثال                       |          |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فهرستِ مضامین | ب اصولِ حدیث ے                            | معارف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IIA           | معروف ومنكر كأحكم                         |       |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/           | منكراورشاذ مين فرق                        |       |
| المعرفر مردود ودکا مطلب کیا ہے؟  المعرفر مردود کا مطلب کیا مطلب کی مطال کے مدیث حسن لذاتے کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا مثال کا مطالب کا مطالب کے مدیث حسن لغیر ہو کا مثال کا مطالب کے مدیث حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119           | تقسيم چهارم باعتبار قوت وضعف              |       |
| المعرفر مردود ودکا مطلب کیا ہے؟  المعرفر مردود کا مطلب کیا مطلب کی مطال کے مدیث حسن لذاتے کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا مثال کا مطالب کا مطالب کے مدیث حسن لغیر ہو کا مثال کا مطالب کے مدیث حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔  المعرفر حسن لغیر ہو کا محمل کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119           | خبرمقبول                                  |       |
| ا۱۹ متبول اورمر دود کامطلب کیا ہے؟  اذرقی مراتب کے اعتبار سے حدیث متبول کی قسمیں حدیث سے کے لذاتہ کا تکم حدیث سے لذاتہ کا تکم حدیث سے لذاتہ کا مثال ا۱۲۱ عدیث سے لذاتہ کا مثال ا۱۲۱ عدیث سے لذرہ کی مثال ا۱۲۱ عدیث سے لذرہ کی مثال ا۱۲۱ عدیث سے لذرہ کی مثال ا۱۲۳ عدیث مثال السلام کی مثال ا۱۲۳ عدیث حسن لذاتہ کا مثال ا۲۳ عدیث حسن لذاتہ کا مثال ا۲۳ عدیث حسن لذرہ ہی مثال ا۲۳ عدیث حسن لذرہ ہی مثال ا۲۲ عدیث حسن لذیر ہی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119           | خبر مقبول كاحكم                           |       |
| ا۱۹ متبول اور مردود کامطلب کیا ہے؟  اذرق مراتب کے اعتبار سے حدیث متبول کی قسمیں  الا حدیث سے کے لذاتہ حدیث سے لذاتہ کا تکم حدیث سے لذاتہ کا مثال  الا حدیث سے لذرق می مثال  الا عدیث سے لذرق می مثال  الا عدیث سے لذرق می مثال  الا عدیث سے لذرق می مثال  الا اللہ کا مثال  الا اللہ کا مثال  الا اللہ کا مثال  الا اللہ کا مثال  حدیث سے نذرق می مثال  الدہ کا مثال  حدیث سے نذیر ہو کا مثال  حدیث سے نذیر ہو کا مثال  حدیث سے نذیر ہو کا مثال  حدیث سے نذرق می مثال  الدی صدیث سے نذرو میں الا ساد کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119           | خېر م دود                                 |       |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119           | مقبول اورمر دود کامطلب کیاہے؟             |       |
| عديثِ تحيي لذاته كاحكم على الآل الآل الآل الآل الآل الآل الآل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114           | فرق مراتب کےاعتبار سے حدیث مقبول کی قشمیں |       |
| عديثِ تحيي لذاته كي مثال  ا۱۲۱  عديثِ تحيي لغيره و كامثال  ا۱۲۱  ا۲۲  عديث تحيي لغيره و كامثال  ا۲۳  عديثِ حسن لذاته كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره و كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره و كي مثال  عديثِ حسن لغير و كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114           | حديث صحيح لذاته                           |       |
| عديثِ تحيي لذاته كي مثال  ا۱۲۱  عديثِ تحيي لغيره و كامثال  ا۱۲۱  ا۲۲  عديث تحيي لغيره و كامثال  ا۲۳  عديثِ حسن لذاته كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره و كي مثال  ا۲۳  عديثِ حسن لغيره و كي مثال  عديثِ حسن لغير و كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171           | حديث صحيح لذامة كاحكم                     |       |
| المستح لغيره كا حكم حديث حسن لذابة المستحديث حسن لذابة كل مثال المستحديث حسن لذابة كل مثال المستحديث حسن لذابة كا حكم المستحديث حسن لغيره المستحديث حسن لغيره المستحديث حسن لغيره كل مثال المستحديث حسن لغيره كل مثال المستحديث حسن لغيره كا حكم المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171           | حديث محيح لذامة كي مثال                   |       |
| المستح لغيره كا حكم حديث حسن لذابة المستحديث حسن لذابة كل مثال المستحديث حسن لذابة كل مثال المستحديث حسن لذابة كا حكم المستحديث حسن لغيره المستحديث حسن لغيره المستحديث حسن لغيره كل مثال المستحديث حسن لغيره كل مثال المستحديث حسن لغيره كا حكم المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب المستحديث الاستاد كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171           | حديث صحيح لغير ٥                          |       |
| عديث حريث الذاتة كل مثال عديث حسن لذاتة كل مثال عديث حسن لذاتة كل مثال عديث حسن لذاتة كا مثم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171           |                                           |       |
| عد به بنوست الغير و من المالات المالا | 150           | صحيح لغير و كاحكم                         |       |
| عد به بنوست الغير و من المالات المالا | 150           | حديثِ خُسَن لِذابة                        |       |
| عد به بنوست الغير و من المالات المالا | 1500          | حديثِ حسن لذاته كي مثال                   |       |
| عد به بنوست الغير و من المالات المالا | ١٢٣           | حديث حسن لذاته كاحكم                      |       |
| حديث حسن لغير و كاحكم<br>صحيح الإ سنا داور حسن الاسناد كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٣           | حديثِ حسن لغير ٥                          |       |
| حديث حسن لغير و كاحكم<br>صحيح الإسناد اور حسن الاسناد كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150           | حديثِ حسن لغير ۾ کي مثال                  |       |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ira           | حديثِ حسن لغير ه كاحكم                    |       |
| اصح الاسانيد<br>باعتبارعمل مقبول كي قسمين 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ira           | تصحيح الإسناداورحسن الاسناد كامطلب        |       |
| باعتبارهم مقبول کی قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177           | اص الاسانيد                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/2          | باعتبارِ عمل مقبول کی تسمیں               |       |

| فهرستِ مضامین | رفِ اصولِ حدیث ۸                                       | معا |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 11/2          | گگم                                                    |     |
| 11/2          | محکم کی مثال                                           |     |
| 11/2          | محكم كاحكم                                             |     |
| ITA           | مختلِف الحديث                                          |     |
| ITA           | مختلف الحديث كأحكم                                     |     |
| IFA           | مختلف الحديث كي مثال                                   |     |
| 17/           | تضا د کود ورکرنے کی صورت                               |     |
| 119           | ناشخ ومنسوخ                                            |     |
| 119           | مختلف احادیث کے ساتھ ان مراحل میں معاملہ کیا جائے گا   |     |
| 114           | ناتخ ومنسوخ كاحكم                                      |     |
| 1111          | خېر مر دود کی صورتیں                                   |     |
| 11"1          | سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں              |     |
| 11"1          | مُعلَّق                                                |     |
| 11"1          | حدیثِ معلق کی صورتیں<br>حدیث معلق کا تھم<br>مُرسَلِ    |     |
| 184           | حدیث معلق کاحکم                                        |     |
| 184           | مُرسُل                                                 |     |
| Imm           | مرسَّل کی مثال                                         |     |
| Imm           | مرسل حدیث کے قبول ورد کرنے کے بارے میں محدثین کے مذاہب |     |
| ١٣٦٢          | معطل                                                   |     |
| ١٣٦٢          | حديثِ معضل كي مثال                                     |     |
| 150           | حديثِ معصل كي مثال<br>حديثِ معصل كاحكم<br>مُنقَطِع     |     |
| 1100          | المنظع                                                 |     |
| 1174          | حديثِ مُنقطع كي مثال                                   |     |

| فهرستِ مضامین | معارفِ اصولِ حديث و                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182           | منقطع كاحكم                                                                                                                                                                            |
| 1mA           | مُدَلَّس<br>مُدَلَِّس كَ تَسْمِين<br>مُدَلَِّس كَ تَسْمِين                                                                                                                             |
| 1mA           | مُدِنِّس كَ قَسْمِين                                                                                                                                                                   |
| 1mA           | مُدلس الإ سناد                                                                                                                                                                         |
| IFA           | مركس الإسناد كي مثال                                                                                                                                                                   |
| 1149          | مُدِلُس الشَّيْخ                                                                                                                                                                       |
| 1179          | مدلَّسُ الشيخ كي مثال                                                                                                                                                                  |
| 1179          | تدلیس شیوخ کے چاراسباب ہیں<br>حدیث مر <sup>ک</sup> س کا حکم                                                                                                                            |
| 164           | حدیث مڈس کا حکم                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۱           | مُرسَلِ خفی                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۱           | مُرسَلِ خفی کی مثال                                                                                                                                                                    |
| امرا          | مُرسَلِ خفی<br>مُرسَلِ خفی کی مثال<br>مُرسَلِ خفی کا تھم<br>مُرسَلِ خفی کا تھم                                                                                                         |
| Irr           | راوی کی عدالت پرطعن کے اعتبار سے مر دود کی قشمیں                                                                                                                                       |
| ١٣٢           | موضوع                                                                                                                                                                                  |
| IMT           | موضوع کی مثال                                                                                                                                                                          |
| IMT           | حديثِ موضوع كاحكم                                                                                                                                                                      |
| 164           | متروك                                                                                                                                                                                  |
| 164           | متروک کی مثال                                                                                                                                                                          |
| 166           | حديثِ متر وك كاحكم                                                                                                                                                                     |
| 166           | مر کم کی عدالت پر طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں موضوع موضوع کی مثال حدیث موضوع کی مثال حدیث موضوع کا حکم متروک مترال حدیث متروک کا حکم حدیث متروک کا حکم حدیث متروک کا حکم مثال منگر |
| 166           | مثال<br>حديثِ مُنكر كاحكم<br>مُعلَل                                                                                                                                                    |
| 110           | حديثِ مُنكر كاحكم                                                                                                                                                                      |
| Ira           | مُعَلَّل                                                                                                                                                                               |
| 1             |                                                                                                                                                                                        |

| فهرستِ مضامین | ب اصولِ حدیث ۱۰                                                                           | معارف |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 100           | حدیثِ معلل کی مثال<br>حدیثِ معلّل کا حکم<br>راوی کے ضبط میں طعن کے لحاظ سے مردود کی قشمیں |       |
| 164           | حدیث معلّل کا حکم                                                                         |       |
| 162           | راوی کے ضبط میں طُعن کے لحاظ سے مردود کی قشمیں                                            |       |
| 167           | مُدرَرج السند                                                                             |       |
| 169           | مُدرَنُّ المتن<br>حديثِ مدرَج المتن كي مثال                                               |       |
| 10+           | حديثِ مدرَح المتن كي مثال                                                                 |       |
| 121           | وضاحت                                                                                     |       |
| 101           | حدیث کے درمیان میں إدراج                                                                  |       |
| 125           | حدیث کے آخر میں إدراج                                                                     |       |
| 100           | حديثِ مُدرَحَ كاحكم                                                                       |       |
| 100           | مقلوب                                                                                     |       |
| 100           | مقلوب حدیث کی اقسام                                                                       |       |
| 100           | مقلوب السند<br>حديث مقلوب السندكي مثال<br>مقلوب المتنن<br>حديث مقلوب المتن كي مثال        |       |
| 100           | حديثِ مقلوب السند کي مثال                                                                 |       |
| 100           | مقلوب المتئن                                                                              |       |
| 100           | حديثِ مقلوب المتن كي مثال                                                                 |       |
| 100           | مقلوب كاحكم                                                                               |       |
| 167           | المزيد في متصل الاسانيد                                                                   |       |
| 167           | מוט                                                                                       |       |
| 10∠           | المزيد في متصِلِ الأسانيد كاحكم                                                           |       |
| 102           | مُضْطَرِب<br>مُضْطَرِبُالسَّند                                                            |       |
| 101           | مُضْطَرِبُ السَّنَد                                                                       |       |
| 109           | مضطرب المتن حديث كي مثال                                                                  |       |

· · Click · · · ·

| فهرستِ مضامین | معارفِ اصولِ حديث                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17+           | مضطرب كاحكم                                                                     |
| 17+           | مُصَرِّفُ                                                                       |
| 17+           | سند میں تضحیف                                                                   |
| 17+           | متن میں تضحیف                                                                   |
| וצו           | سننه میں تصحیف                                                                  |
| וצו           | معنی میں تضحیف                                                                  |
| 175           | پڑھنے میں تضحیف<br>مصحّف کا تھم                                                 |
| 175           | مصَّقَف كاحكم                                                                   |
| 141           | مُحُرُّ ف                                                                       |
| 141           | مُحُرَّ ف كي مثال                                                               |
| 141           | مُحرّ ف كاحكم                                                                   |
| مات)          | حصیر سوم<br>(اصولِ حدیث،ار بابِ حدیث اور کتبِ حدیث سے متعلق مفیدا ورضر وری معلو |
| 170           | راویوں کی قبولیت کے شرائط                                                       |
| 172           | طعن کے اسباب                                                                    |
| 179           | مجہول کے اقسام واحکام                                                           |
| 124           | وجو و نشخ ، ترجيح و جمع                                                         |
| 12 11         | وجوونخ                                                                          |
| 12 11         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نشخ كى تصريح فر مانے كى مثال                    |
| 124           | صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی وضاحت کی مثال                            |
| 124           | تاریخ کے ذریعے ناشخ ومنسوخ کے معلوم ہونے کی مثال                                |
| 127           | اجماع کے ذریعے ناسخ ومنسوخ کے معلوم ہونے کی مثال                                |

· 'Click · ' · · ·

| فهرستِ مضامین | ارفِ اصولِ حدیث                                                     | مع |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 144           | وجووتر جي                                                           |    |
| 1∠9           | وجوه جمح                                                            |    |
| IAI           | زيادتي ثقات                                                         |    |
| IAI           | زیادتی کی جگه                                                       |    |
| IAI           | متن کی زیادتی کا حکم                                                |    |
| IAM           | سندمیں زیادتی کا حکم                                                |    |
| ١٨۵           | ضعیف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں                                     |    |
| 1/19          | حدیثِ مردودکب کب مقبول ہوجاتی ہے                                    |    |
| 19+           | مقبول ومردود کے حوالے سے تو ضیح                                     |    |
| 191           | متننِ حديث كے موضوع ہونے كى بېچان                                   |    |
| 197           | حدیثیں کیوں گڑھی جاتی ہیں                                           |    |
| 199           | حدیثِ حسن اورا مامِ تر مذی کی اصطلاحِ خاص                           |    |
| 199           | حدیث حسن غریب کی توجیه                                              |    |
| 199           | حدیث حسن سیح کی توجیه                                               |    |
| r             | مُحُوّهُ اور مِثْلَهُ کامطلب                                        |    |
| <b>r</b> +1   | حديث مُعَنْعَ ن<br>حديث معنعن كاحكم<br>حديث معنعن كاحكم             |    |
| <b>r</b> +1   | حديث معنعن كاحكم                                                    |    |
| <b>r+1</b>    | غیرمُدَلِّس کی حدیثِ مُعَنعُن کے شرائط میں امام بخاری وسلم کااختلاف |    |
| r+r           | عُنعَنه كِتعلق سے افا د هُ رضوبير                                   |    |
| r+m           | روایت کے الفاظ<br>روایت باللفظ اور بالمعنی                          |    |
| r+m           |                                                                     |    |
| <b>r</b> +4   | احادیث سے ثابت ہونے والے امور واحکام                                |    |
| r•4           | احاديث واداگر چه تحج ہوں عقائد میں کافی نہیں                        |    |

···Click······

| فهرستِ مضامین | معارفِ اصولِ حدیث ۱۳                          |
|---------------|-----------------------------------------------|
| r+∠           | احكام ميں احادیث ضعیفه کا اعتبار نہیں         |
| r+ <b>∠</b>   | حديث ضعيف باتفاق محدثين فضائل مين مقبول ہے    |
| <b>11</b> +   | دورِ حاضر میں تصحیح ، تحسین اور تضعیف کا تعکم |
| 711           | حدیث کے سی کے نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟         |
| 110           | محدثين اوراحناف كالبعض اصطلاحات ميس اختلاف    |
| ۲۱۳           | فقها ے احناف اور صرِمشهور                     |
| ۲۱۳           | عندالاحناف اس كاحكم                           |
| 110           | فقها بے احناف اور خبر واحد                    |
| rir           | عندالاحناف اس كاحكم                           |
| 710           | ا حادیث کی تعداد                              |
| <b>11</b>     | حدیث کی کتابوں کے اقسام                       |
| MA            | حدیث کی مشهور کتابیں                          |
| 774           | چندمشهور کتابون کا تعارف                      |
| 771           | مصیحی بخاری                                   |
| 771           | صحیح مسلم                                     |
| 777           | سنن ابوداؤ د                                  |
| 777           | سنن تر مذی                                    |
| 777           | سنن نَساكي                                    |
| 444           | سنن ابن ماجبه                                 |
| rra           | مؤطاامام ما لک                                |
| 777           | المتجم الكبيرللطمراني                         |
| 772           | الادبالمفره                                   |
| 772           | المُشَدَّدَ رَكَ على الشّخيكِ ين للحائم       |

· 'Click · ' · · ·

| فهرستِ مضامین | ب اصولِ حدیث ۱۲                                           | معارف |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 777           | مُصنَّف ابن البيشية                                       |       |
| 777           | شرح معانی الآ ثار                                         |       |
| 779           | مشكلوة المصابيح                                           |       |
| rr+           | صحاح سِتّه کامطلب                                         |       |
| 1111          | اصولِ حدیث کی چند کتابیں                                  |       |
| 777           | مراتب ارباب حديث                                          |       |
| 788           | وَور باطبقات سے مراد                                      |       |
| 788           | راویوں کےطبقات                                            |       |
| 750           | مراتب الفاظ جرح وتعديل                                    |       |
| rra           | مراتب تعدیل اوران کےالفاظ                                 |       |
| 724           | الفاظ ِ تعدیل کے مراتب کا حکم                             |       |
| 747           | مراتب جرح اوران کے الفاظ                                  |       |
| ٢٣٨           | الفاظِ جرح کے مراتبِ کا حکم                               |       |
| 749           | جرح وتعديل كے مشہورائمہ                                   |       |
| 441           | ا مام اعظم اورعلم حديث                                    |       |
| rra           | قبول حدیث کے بارے میں امام اعظم کے شرائط                  |       |
| rm            | اَ حناف کے مُرسل حدیث قبول کرنے کی وجہ                    |       |
| rar           | حضرتِ إمامٍ ما لك عليه الرحمه محدثين كي نظر ميں           |       |
| 10 1          | حضرت ِامام ِ شافعی رضی اللّٰد تعالی عنه محدثین کی نظر میں |       |
| 102           | حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه تحيثيت محدث         |       |
| 102           | علم حديث ميں مقام                                         |       |
| 109           | حضرتِ امام ابو بوسف رحمة الله عليه اورعلم حديث            |       |
| 109           | منجصيل علم                                                |       |

· 'Click · · ·

| فهرستِ مضامین | ب اصولِ حديث ١٥                                     | معارف |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 740           | علم حدیث اور آثار                                   |       |
| 141           | حضرتِ إمام مُحدرضي الله تعالى عنه محدثين كي نظر ميں |       |

علم حدیث میں مہارت ۱۲۲۳ احناف محدثین بخاری کی ثلاثیات میں احناف محدثین

#### حصه جهارم (حدیث اور اصول حدیث سے متعلق رضوی افادات، توضیحات و تحقیقات)

| 772 | فهرست (تفصیلی) هسهٔ چهارم                                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|
| 742 | اصول واحکام حدیث کے حوالے سے رضوی افا دات وارشا دات و تحقیقات |  |
| 779 | متفرقات                                                       |  |
| 14  | خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں رضوی ارشا دات وتو ضیحات وتحقیقات |  |
| 121 | خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں رضوی ارشادات، توضیحات وتحقیقات |  |

· 'Click · ' · · ·

معارف اصول حدیث ۱۲ شرف انتساب

### شر فِ انتساب

اُن نفوسِ قد سیہ کے نام جھوں نے اصولِ حدیث اور فن حدیث کومدوّن ومرتب کرنے کی کامیاب جدوجہد کی

أور

عطائے مفتی اعظم ہند، داعی کبیر حضرت امیرسُنّی دعوتِ اسلامی کے نام جن کی تحریک وترغیب نے ہمیں قلم پکڑنے کے قابل بنایا۔

گر قبول افتدز ہے عزوشرف

نیازمند:مرتبین

14

# بيشِ لفظ

ایمان، عقیدے اور اسلام وسنّیت کا تحفّظ کس قدر دشوار ہوتا جارہا ہے یہ اصحابِ فکرودانش پر بالکل عیاں ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جوعلاے اہل سنت سے وابستہ ہیں اور ان سے ربط وضبط کھتے ہیں ان کا ایمان وعقیدہ کسی حد تک محفوظ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ نوجوان جوعصری اداروں میں اعلیٰ تعلیم کی خصیل میں مصروف ہیں، علاے اہل سنت، سنّی مبلغین ودعا قسے دور ہیں اور مذاہبِ باطلہ کے شبعین وکارندے اُصیں اپنے باطل نظریات و واعتقادات کا شکار بنائے ہوئے ہیں، ان کے ایمان وعقیدے کی حفاظت اہلِ سنت و جماعت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔

تحریک سنی دعوتِ اسلامی اپنی بے ہروسا مانی و بے بضاعتی کے باو جود علا ہے ت واکا برینِ اہل سنت کی قیادت میں اپنی استطاعت بھراس چیننج کو قبول کرنے کے لیے آگ بڑھ چکی ہے۔ چنال چہ آسان و ہمل انداز میں ضروریات وین اور ضروریاتِ اہل سنّت نیز ضروری فقہی مسائل سے روشناس کرانے کے لیے ''اسلامی تعلیمی نصاب (جدید)' نامی ایک آسان نصاب اور ساتھ ہی ائمہ اربعہ خصوصًا سراج الاُمّہ امامِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید سے نوجوانوں کو ہیزار کرنے کا بیڑا اُٹھانے والے غیر مقلدین کی ناجا کز کاوشوں کونا کام بنانے کی خاطر نوجوانانِ اہلِ سنت کو اصولِ حدیث کی بنیادی معلومات سے مظم انداز میں واقف کرانے کے لیے''معارف اصولِ حدیث' نامی ہے کتاب پیش کرنے کی اسے سعادتیں حاصل ہورہی ہیں۔

سنّی دعوتِ اسلامی فرقہا ہے باطلہ واغیار کی طرح یہ نہیں چاہتی کہ نوجوان اپنے

**پی**ش لفظ

اصل مقصد دینی سے دور رہیں کہ مسائلِ وضووشل ، مسائلِ صلوٰ قوصوم نیز فرائض ووا جباتِ صلوٰ قاور کروہات ومفسداتِ صلوٰ قسے ناوا قف رہ کرعلم حدیث اور فنِ اصولِ حدیث کی ان سلوٰ قاور کروہات ومفسداتِ صلوٰ قسے ناوا قف رہ کرعلم حدیث اور فن بویہ کے مشاغل سلے سے اور نہ یہ چاہتی ہے کہ فقط اپنے فقہی مذہب کے مسائلِ نماز وروزہ وزکوٰ قوج میں سے ہے اور نہ یہ چاہتی ہے کہ فقط اپنے فقہی مذہب کے مسائلِ نماز وروزہ وزکوٰ قوج سے واقف رہیں اور باطل کی چالوں سے مسحور سبزی فروشوں اور پان بیچنے والوں کی زبانی اصطلاحات حدیث اور مسائلِ اصولِ حدیث س کراپنے فقہی بلکہ اعتقادی مسلک، مسلکِ اللہ سنت کے دامن حق ہی سے محروم ہوجائیں۔

بلکہ دینی اور اسلامی ضرورت اور بدلتے حالات کی نزاکت دونوں کو مکوظ رکھ کر ایسے اقد امات کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے سنّی نوجوان''اسلامی نصاب (جدید)''کے ذریعے دینی واسلامی ضروری علم حاصل کریں اور''معارفِ اصولِ حدیث' کی تعلیم حاصل کر کے اینے اندراینے مذہب ومسلک کے دفاع کی صلاحیت بھی پیدا کریں۔

اغیار نے اگراصطلاحاتِ حدیث و معلوماتِ اصولِ حدیث کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی نہ ٹھانی ہوتی تو شایدعلم اصولِ حدیث کی معلومات حاصل کرنے کی طرف نوجوانوں کی توجہ مبذول نہ کرائی جاتی ،اس لیے کہ اُن کی تخصیل سیح معنوں میں دروسِ نظامیہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہی کوزیب دیتی ہے۔

امیرسنی دعوت اسلامی حضرت مولا نامحمد شاکرنوری نے تقریبًا دوسال پیشتر جامعه حرانجم العلوم کے قرب میں بعض علاے جمیین کی میٹنگ طلب فرما کر مذکورہ بالا دونوں ضرورتوں کوسامنے رکھ کرکام کرنے کا تکم فرمایا تھا پھراس کے بعد سلسل مختلف مواقع میں اس حوالے سے ارشادات سے نوازتے رہے اور آخر کارسنی دعوت اسلامی کے شعبۂ نشر واشاعت 'دادارہ معارف اسلامی'' نے مندرجہ ذیل منصوبوں کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور آج یہ کتاب

' 'Click ' ' ' ' ' ' '

معارفِ اصول حديث ١٩ يُشِ لفظ

آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

''معارفِ اصول حدیث'' کے علق سے یہ منصوبے بنائے گئے تھے:

(۱) یہ کتاب جس طرح مبلغین ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کے لیے

معلوماتِ اصولِ حدیث کے حوالے سے مفید نصاب کی حیثیت رکھے، اسی طرح پیرطالبانِ علوم نبویہ کے لیے اصولِ حدیث اور فن حدیث کی معلومات فراہم

۔ کرنے والی ایک بنیا دی کتاب کی حیثیت سے بھی متعارف ہو۔

(۲) اصطلاحاتِ حدیث واقسامِ حدیث کےعلاوہ اصولِ حدیث سے متعلق دیگر مفید

وضروری بحثوں کو بھی شامل کیا جائے۔

(٣) فقط اصطلاحاتِ حديث و اقسام حديث، ضرورت و جحيتِ حديث، تدوين

وترتیب حدیث کے دروس ہی پراکتفانہ کیا جائے بلکہ فتاوی رضوبہ شریف میں

محدث ِ جليل سيدناا مام احمد رضارضي الله تعالى عنه نے اصولِ حدیث ہے متعلق جو

نادرونایاب تحقیقات وافادے پیش فر مائے ہیں، انھیں بھی اس کتاب میں شامل کر

دیا جائے تا کہ علما ہے حق کی سر پرستی میں جب سچی اور حقیقی معلومات مسلم نو جوانوں سریز تا میں میں میں میں بیٹر میں میں ایک کی سری کا میں میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

تک پہنچ تو نہ صرف بیکہ وہ اغیار سے متأثر ہونے سے محفوظ ہوجائیں بلکہ اغیار کو متأثر کرکے مذہب باطل ترک کرواسکیں اور یہ مجھاسکیں کہ کہاں کہاں احادیث

طلب کی جانی چاہیے اور کون کون سی حدیث کس حوالے سے کافی ووافی ہے۔ نیز

یہ باور کراسکیں کہ بچے حدیث کے علاوہ بھی دسیوں تشمیں ایسی ہیں جومختلف ابواب میں مقبول ومعتبر ہیں۔ (اسی مقصد کے تحت رضوی تحقیقات وافادات اس کتاب

کے چوتھے تھے میں شامل کیے گئے ہیں۔)

(۴۶) مثالوں میں پیش کی گئی احادیث کا ترجمہ مع اعراب اوران سے متعلق ضروری

''Click''

معارفِ اصول حديث

۲+

**پی**ش لفظ

توضیحات درج کی جائیں۔

به كتاب جإر حصول مين تقسيم كي گئي ہے:

ھے 'اول<u>:</u>

مبادیات ِفنِ حدیث (مثلًا حدیث کی اہمیت، جمیت وغیرہ) پر شتمل ہے۔

حصه دوم:

ضروری اصطلاحات، متعدد اعتبار سے حدیث کی قسموں، ان کی مثالوں اور ان

کاحکام پرشتمل ہے۔

حصه سوم:

اصولِ حدیث، اصحابِ حدیث اور کتبِ حدیث سے متعلق مفید اور ضروری

معلومات پرمشتمل ہے۔

<u>حصهٔ جهارم:</u>

حد بیث اور اصولِ حدیث ہے متعلق کثیر رضوی افادات، توضیحات و تحقیقات پر

مشتمل ہے جو کہ فتاویٰ رضویہ کی تقریبًا پندرہ جلدوں سے ماخوذ ہیں۔

مولا نا سيدعمران حييني نجمي (پرنسپل جامعه حراجم العلوم، مهابولي)، مولا نا عبدالكريم

نجمی (استاذ جامعهٔ غوثیه نجم العلوم ممبئی)،مولا نا اسرار نجمی،مولا نا شام نجمی ومولوی سید سفیان نوری نے کتاب پر بالاستیعاب نظر کی اور کتاب کی ترتیب میں بھریور تعاون کیا۔ جامعہ حرائجم

العلوم کے بعض طلبہ مولوی سید حامد رضوی اور غلام مصطفیٰ آغانے کتاب کی کمپوزنگ اور

حروف سازی کی۔اللہ تبارک وتعالیٰ تمام معاونین کو جزائے خیرعطافر مائے۔

یہ کتاب اہل علم و دانش کی نظر سے گزرے تو ان سے خصوصی گزارش ہے کہا گر

اخیں کتاب میں تر تیب ہشہیل ،حروف سازی وغیرہ پاکسی بھی طرح کی کوئی کمی نظر آئے تو

معارفِ اصول حديث

۲۱

پیش لفظ

ادارہ معارفِ اسلامی کے ذمے داران کواس سے آگاہ کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ ہماری دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کا وش کومفیدِ عام بنائے۔ ہم نے اس کتاب کے دوسرے جھے میں فقط تقسیمات اور اقسام حدیث بیان کیا ہے، اُن میں بھی حتی الامکان فقط اقسام، ان کی مثالوں اور ان کے احکام پراکتفا کیا ہے۔ اقسام حدیث سے متعلق ضروری ومفید بحثیں ہم نے حصہ سوم میں رکھی ہے اور متعلقہ اقسام کے ذیل میں ان کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

ے دیں بان کی طرف اسارہ کردیا ہے۔
دراصل ایبااس لیے کیا گیا کہ جولوگ فقط تقسیمات واقسام حدیث پڑھنا یا سمجھنا
چاہتے ہوں وہ بحثوں کی طوالت کی وجہ سے اُ کتا ہٹ میں نہ پڑیں۔ جنھیں تفصیلی بحثوں کی
ضرورت محسوس ہوگی وہ تیسرے جھے کا مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضا فہ کرلیں گے۔
جولوگ اصول واقسام حدیث سحجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا پُر خلوص
مشورہ ہے کہ اصولِ حدیث پڑھانے والے عالم دین ہی سے پڑھ کرانھیں سمجھیں۔
مشورہ ہے کہ اصولِ حدیث پڑھانے والے عالم دین ہی سے پڑھ کرانھیں سمجھیں۔
مدارسِ اسلامیہ میں تین سے چارسال کی تعلیم علمل کرنے کے بعد ہی طلبہ کی اس فن
کی جانب رہنمائی کی جاتی ہے۔ لہذا عام فقہی مسائل کی طرح اسے نہ سمجھا جائے کہ ذاتی

نیازمند: مرتبین

| حصهُ اول | **                  | معارفِ اصولِ حديث |
|----------|---------------------|-------------------|
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          | 1.12                |                   |
|          | ھے اول              |                   |
|          | (مباديات ِفنّ حديث) |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |
|          |                     |                   |

''Click'' '
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# حدیث کی ضرورت واہمیت

یہ بات ہردین دارمسلمان کومعلوم ہے کہ دین کے اصول وفروع ،عقا کدواعمال ىب كى بنياد قرآن واحاديث ہيں۔اجماع أمت اور قياس كى بنياد بھى قرآن وحديث ہى پر رکھی جاتی ہےاورا جماع وقیاس بھی قرآن وحدیث کے فراہم کردہ اصول کے مطابق ہوں تبھی مقبول ہو سکتے ہیں۔جس طرح قرآن کے احکام پرایمان لا نااوران پڑمل پیراہونالازم وضروری ہے اسی طرح حدیث کے احکام پر ایمان لا نا اوران پرعمل پیرا ہونا لازم وضروری ہوتا ہے۔احادیث کے انکار کے بعد قرآن پر ایمان کا دعویٰ محض دعویٰ بلا دلیل ہوگا۔اس لیے کہ قر آن مجید نے متعدد مقامات بررسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت وا تباع کا تحكم ديا ہے۔ کہيں رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كوالله كى اطاعت قر ارديا۔ارشا د ہے: مَنُ يُّطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ. (سورة ناء، آيت: ٨٠) ترجمہ: جس نے رسول کا تھم مانا بے شک اُس نے اللّٰہ کا تھم مانا۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی قر اردیا کہان کی اطاعت کی جائے ۔فر مایا: وَ مَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولُ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ. (سورة نساء، آيت: ٦٢) تر جمہ:اورہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس لیے کہاللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے۔ جگہ جگہ فرمایا: اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ (سورہ نیاء، آیت: ۵۹۔سورہ ما كده، آيت: ٩٢ \_ سورهٔ نور، آيت: ٥٣ \_ سورهٔ محر، آيت: ٣٣ \_ سورهٔ تغابن، آيت: ١٢ \_ وغيره) كهيس فرمايا: جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوا۔ (سورۂ احزاب، آیت: ۷۱) کہیں فرمایا: جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گم راہ ہوا۔ (سورۂ

''Click'''

احزاب،آیت:۳۱) کہیں فرمایا: مومن کی شان بیہ ہے کہ جب اللّٰداوراس کےرسول کسی معالمے

حدیث کی ضرورت واہمیت

معارفِ اصول حديث

میں فیصلے کے لیے بلائیں تو بلادر یغ یہ کہے کہ ہم نے سنااور مانا۔ ارشاد ہے:

إِنَّ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤُمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحُكُمْ بَيْنَهُمُ اَنُ يَقُولُوا

سَمِعُنَا وَ أَطَعُنَا . (سورهُ نور، آيت: ۵۱)

ترجمہ:مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا۔

جن لوگوں نے رسول صلی الله علیه وسلم کا فیصله تسلیم کرنے میں چوں و چرا کیاان

کے بارے میں صاف صاف فرمادیا کہ وہمومن نہیں:

فَلا وَ رَبِّكَ لَا يُـؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيُنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اللَّهُوا تَسُلِيُمُا ٥ لَا يَجِدُوا فِي الفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ٥

(سورهٔ نساء، آیت: ۲۵)

ترجمہ: توامے محبوب تمھارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں شمھیں حاکم نہ بنائیں پھر جو پچھتم حکم (فیصلہ) فرمادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یائیں اور جی سے مان لیں۔

يهال تك كدرسول كے پكارنے كوالله نے اپنا پكار نا قرار دیا۔ فرمایا:

يْلَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا استَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمُ. (سورة انفال، آيت:٢٨)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤجب رسول شمصیں اس چیز کے لیے بلائیں جو شمصیں زندگی بخشے گی۔

رسول کی نافر مانی تو بڑی بات ہے، نافر مانی کی سرگوشی پر بھی پابندی لگا دی گئی

ہے۔ارشادہے:

70

يْلَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا إِذَا تَنَاجَيُتُمُ فَلا تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ وَ

مَعُصِيَتِ الرَّسُولِ. (سورهٔ مجادله، آيت: ٩)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم جب آپس میں مشورت کروتو گناہ اور حدسے بڑھنے اور رسول کی نافر مانی کی مشورت نہ کرو۔

حتى كدرسول كى نافر مانى كومنافقين كاطريقه بتايا فرمايا:

وَ إِذَا قِيُلَ لَهُمُ تَعَالَوُا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَايُتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنُكَ صُدُودًا. (سِرهُ ناء، آيت: ٢١)

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اُتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف

آ وُتُوتُم ديكھوگے كەمنافق تم سے منه موڑ كر پھرجاتے ہیں۔

يہاں تک كەدوزخى دوزخ ميں حسرت سے بدكہيں گے:

يلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللَّهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولَلا. (سورة احزاب،آيت:٢١)

ترجمه: ہائے کسی طرح ہم نے اللّٰد کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔

یہاں تک کہرسول کے فیصلے کے بعدایمان والوں کا بیاختیاراللّٰدعز وجل نے چیمین لیا کہوہ

مانیں یانہ مانیں بلکہ انھیں سرسلیم تم کرنا ہی ہے۔ ارشاد ہے:

وَ مَا كَانَ لِـمُؤُمِنٍ وَ لَا مُؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَّكُونَ لَهُمُ النِّحيرَةُ مِنُ اَمُرِهِمُ وَ مَنُ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ٥ لَهُمُ النِّحيرَةُ مِنُ اَمُرِهِمُ وَ مَنُ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ٥

(سورهٔ احزاب، آیت:۳۷)

ترجمہ: اور کسی مسلمان مردنہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ تکم فرمادیں تو انھیں اپنے معاملے کا کچھا ختیا ررہے اور جو تکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صرح گراہی بہکا۔

· 'Click · ' · · ·

معارفِ اصول حديث

44

حدیث کی ضرورت واہمیت

قرآن مجيد كان ارشادات برغور كروقرآن مجيد ني كس طرح:

🖈 جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔

🖈 الله کے ساتھ ساتھ رسول کی نافر مانی پروعیدارشا دفر مائی۔

🖈 رسول کے بلانے کواللہ نے اپنابلانا قرار دیا۔

اسول کی نافر مانی کے لیے سرگوشی سے بھی منع فر مایا۔

🖈 رسول کے فیصلے کو واجب انتسلیم قرار دیا۔

ہ وہ بھی اس صدتک کہ جورسول کا فیصلہ نہ مانے یا ماننے میں ذرّہ ہرابر بھی شک اورتر دّد ہوں ۔ ۔

کرےوہ مومن ہیں۔

🖈 رسول کے حکم سے روگر دانی کونفاق کی علامت قرار دیا۔

ہ رسول کے حکم کواس درجہ واجب الانتباع قرار دیا کہ رسول حکم فرما دیں تو کسی مومن کو سر سرحکم میں نزور میں نہیں

آپ کاحکم نه ماننے کااختیار نہیں۔

کیا بیسب با تیں اس کی دلیل نہیں کہ جس طرح اللہ عزوجل کا ہر حکم ماننا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول کے رسول کے بعد متنا ہے اس کی مناب کے بعد متنا ہے۔ اس کی مناب کی مناب کی مناب کا میں مناب کی مناب کی مناب کا میں مناب کی مناب کی مناب کی مناب کا میں مناب کی کرد کی مناب کی کرد کی م

ما بین تفریق کرنے والوں کوصاف صاف سنا دیا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ اَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ اَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَرِيدُونَ اَنُ رُسُلِهِ وَ يَوْيدُونَ اَنُ رُسُلِهِ وَ يَقُولُ بَبَعُضٍ وَّ يُرِيدُونَ اَنُ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ٥ أُولَّ عِكَ هُمُ اللَّكَ فِرُونَ حَقَّا وَالْحَيْدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ (سورةنا، آيت: ١٥١)

یہ صفحہ وہ جواللہ اور اس کے رسولوں کونہیں مانتے اور جاہتے ہیں کہ اللہ سے اس

ے۔ کےرسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پرایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے

· 'Click · ' · · · ·

حدیث کی ضرورت واہمیت

معارفِ اصول حديث

\_\_\_\_\_

ہیں کہ ایمان و کفر کے نیج میں کوئی راہ نکال لیس یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کا فراور ہم نے کا فروں کے لیے ذلّت کاعذاب تبار کررکھا ہے۔

عیے دفت مامداب بیار روس ہے۔ تو رسول کے احکام کو واجب الا تباع نہ ماننا ان آپیوں کے انکار کے قائم مقام ہوا

اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا نکاریقیناً کفرہ۔

بہت سے وہ احکام ہیں جوقر آن مجید میں واضح طور پر مذکور نہیں،صرف حضوراقد س صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مائے اور وہ بھی قر آن کی طرح واجب العمل قراریائے مثلاً:

(۱) اذان، قرآن یاک میں کہیں مٰدکورنہیں کہ نماز پنج گانہ کے لیے اذان دی جائے مگر

اذان عبدرسالت سے لے کرآج تک اسلام کاشعار رہی ہے اور رہے گی۔

(۲) نمازِ جنازہ کے بارے میں قرآن میں کوئی تھم نہیں گریہ بھی فرض ہے۔اس کی بنیاد

ارشادِرسول صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر ہے۔

(س) بیت المقدس کوقبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں مگر تحویلِ قبلہ سے پہلے یہی نماز

کا قبلہ تھا یہ بھی صرف ارشا درسول ہی سے تھا۔

(۴) جمعہ وعیدین کے خطبے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں مگریہ بھی عبادت ہے اس کی بنیاد

صرف ارشا دِرسول ہی ہے اور وہ بھی اس شان سے کہا گراس میں کوئی کوتا ہی ہوئی

تو کوتا ہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ مثلاً ایک بار جمعہ کا خطبہ ہور ہاتھا، اسی اثنامیں

ايك قافله آگيا، كچھلوگ خطبه چھوڑ كرچلے گئے ،اس پريه آيئر يمه نازل ہوئی:

وَ إِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَوُ لَهُوا رِانُفَضُّوْ اللَّهَا وَ تَرَكُوُكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ0(سورهُجمع،آيت:١١)

ترجمه: اور جب انھوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھااس کی طرف چل دیےاور

شمصیں خطبے میں کھڑا جھوڑ گئےتم فر ماؤوہ جواللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے

اوراللہ کارزق سب سے اچھاہے۔

یصرف اسی بنایر ہے کہ قرآن کی طرح ارشا درسول پر بھی اعتقاد وعمل واجب ہے،

اس میں بھی کوتا ہی کی وہی سزاہے جوقر آن کے فرمودات میں کوتا ہی کی ہے۔

خودغور کریں، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کا ماننا واجب

ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ہمیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا۔اگر

رسول کا قول ہی نا قابل قبول ہوجائے تو کتاب اللّٰد کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔

قرآن کریم میں تمام چیزوں کا بیان ہے مگران میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے

لیے مجمل اور مبہم ہیں مثلاً عبادات اربعہ یعنی نماز،روزہ،زکو ۃ اور حج کو لے کیجے قرآن مجید

میں ان سب کا حکم ہے۔ مگر کیا قرآن مجید سے ان عبادات کی پوری تفصیل کوئی بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے عبادت کا حکم دیا اور حدیث سے عبادت کی کیفیت اور ہیئت کا پہتہ چلا

، رئیس میں مرفع کے جو بیاد میں ہے۔ ہے۔خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (صحيح بخارى، ناشر: دارطوق النجا، حصه اول، ص: ١٢٨)

ترجمه:اس طرح نماز پڑھوجیسے مجھے نماز پڑھتاد کیھتے ہو۔

عبادات سے قطع نظر قرآنِ مجید کی بہت ہی آیات وہ ہیں کہ اگر ان کی تو منیح

احادیث میں مذکورنہ ہوتی توان کاسمجھنانہایت دشوار ہوتا۔مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

(سورهٔ توبه،آیت: ۴۹)

ترجمہ: اگرتم محبوب کی مدد نہ کروتو ہے شک اللہ نے ان کی مدد فر مائی جب کا فروں کی شرارت سے انھیں باہرتشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غارمیں

''Click'''

حدیث کی ضرورت واہمیت

۲9

معارف اصول حديث

تھے جب اپنے یار سے فر ماتے تھے م نہ کھا، بے شک اللہ بھارے ساتھ ہے۔

احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی بتا سکتا ہے کہ کا فروں نے کیا شرارت کی تھی؟ رسول کوکہاں سے باہرتشریف لے جانا پڑا؟ بیساتھی کون تھے؟ بیپغار کون ساتھا؟ اور کیوں

ساتھی کوسلی شفی دینے کی حاجت پیش آئی؟

اسى طرح ايك مقام پر فرمايا:

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. (سورة توبه آيت:٢٥)

ترجمہ: بےشک اللہ نے بہت جگہ تمھاری مددی۔

يج المهين كون كون من مين صرف قرآن سے كوئى بتا سكتا ہے؟

یہاں مختصرُ اصرف اِنھیں مثالوں پر اکتفا کیا جارہا ہے ورنہ قر آن میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں کہ اگرا جادیث میں ان کی توضیح نہ ہوتی توان کا ابہام کسی طرح دور

بہت عاین و بور بین رہ را عاریت یں ہی و ک حد ہوں وال عابہ من کر روز ہی نہیں ہوسکتا تھا۔اس کے با وجود اس دور میں کچھلوگ ایسے بھی یائے جاتے ہیں جو

حدیث کی ضرورت واہمیت کا انکارکرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہر چیز کا

بیان ہے تو پھر ہمیں حدیث کی کیا ضرورت؟ اپنے اس دعویٰ پریددلیل پیش کرتے ہیں آج احادیث کے جود فاتر ملتے ہیں ان میں کوئی بھی نہ عہد نبوی میں مرتب ہوا، نہ عہد صحابہ میں،

حى كەعبدتابعين ميں بھى مرتب نە ہوا۔ بيسب دفاتر دوسرى صدى، تيسرى صدى اوراس

کے بعد مدوّن کیے گئے ہیں۔اتنی کمبی مدت تک لاکھوں لا کھا حادیث یا درکھنا انسان کے

بس کی بات نہیں اور عجیب بات ہے کہ اکثر محد ثین عجمی النسل ہیں۔امام بخاری بخارا کے، امام مسلم نیشا پور کے، امام تر مذی تر مذکی تر مذک ہا مام ابوداؤد سجستان کے اور امام ابن ماجہ قزوین

ے باشندے تھے۔ کے ہاشندے تھے۔

### حدیث ججت ہے

قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ قرآن میں انسانی زندگی کے تمام احکام اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ جن کی تعبیر اور تشریخ احادیثِ رسول کے بغیر نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیوں کہ احادیثِ رسول قرآنی احکام کی تفییر و تشریخ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً صلاق، زکوق، تیم ، حج اور عمرہ وغیرہ محض الفاظ ہیں، ان کے لغوی اور شرعی معنوں میں فرق ہے۔ اگرا حادیثِ رسول موجود نہ ہوتیں تو قرآن میں فرور اس طرح کے الفاظ کے معانی شرعیہ کو سجھنا اور ان پرعمل کرنا ناممکن ہوجاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی پیروی کا تھم دیا ہے۔ ارشا دفر مایا:

اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ.

ترجمه الله كاحكم ما نواوررسول كاحكم ما نوبه

اس معنی کی متعدد آیات موجود ہیں جن سے قیامت تک کے مسلمانوں پراحکامِ رسول کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بات کسی جسی صاحبِ عقل سے پوشیدہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال واقوال کے علم کا ذریعۂ احادیثِ رسول ہی ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ مبار کہ صحابۂ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے لیے ہدایت تھی اسی طرح احادیثِ رسول ہمارے لیے سرچشمۂ ہدایت ہیں۔ اگر احادیث رسول کو ہدایت کے لیے معتبر خمانا جائے تو بندوں پر اللہ کی جمت تا منہیں ہوگی ، اس لیے کہ الفاظِ قرآنی کے معانی اور مفاہیم کی روشی ہی میں کی جاسکتی ہے۔

''Click'''

حدیث جحت ہے

اسی کیےاللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا:

وَ مَا كَانَ لِمُؤُمِنٍ وَ لَا مُؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ النَّجَيرَةُ مِنُ اَمُرهمُ.

ترجمہ: اورکسی مسلمان مرد، نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ کم فرمادیں تواضیں اپنے معاملے کا کچھا ختیار ہے۔

جولوگ احادیث کی جمیت کا انکار کرتے ہیں ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہیں اُتری قرآن کریم کی جوتفسیر یا احکام قرآنی کی جوتفسیل ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی رائے ہے۔حضو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی رائے ہے۔حضو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص حالات اور معاشرتی تقاضوں کی روشی میں قرآن کو جس طرح سمجھ اسی طرح لوگوں کو بتا دیا۔ اب جب کہ چودہ صدیاں بہت چکی میں، انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، زمانے کے تقاضے بالکل بدل گئے ہیں، ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن کریم کو ایک مخصوص زمانے کی فضا میں سمجھ ہوئے مفہوم کی قید میں رکھ دینا قرآن پر بڑاظلم ہے کہ اس ترقی یا فتہ سائنسی دور میں قرآن کریم کی اس تفیر کی یابندی لازی قرار دی جائے اور اس طرح قوم کی ترقی کے سامنے دُکا وٹوں کے بہاڑ کھڑے کے کردیے جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟

قرآنِ مقدس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت نازل فر ماکر

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ.

مطلب یہ ہے کہ جو کلام آپ پر نازل کیا جار ہا ہے اس کا یاد کرا دینا اوراسے آپ

٣٢

حدیث جحت ہے

کے سینئهٔ پُرنور میں جمع کر دینا بھی ہما راہی کام ہے اوراس کا بیان بھی ہمارے ہی ذیبے ہے۔

مطلب سے ہے کہ قرآن کریم کے احکام، ارشادات کے مفاہیم اور مدّ عاکو پوری طرح سمجھا

دینا بھی ہماری ذعے داری ہے، یہآپ کے صواب دیداور اجتہا دیر موقوف نہیں۔

جب قرآن اورقرآن كابيان (يعنی احاديثِ مباركه) دونوں الله تبارك وتعالیٰ کی

جانب سے نازل شدہ ہیں تو دونوں کا اتباع ہرمومن پرلازم ہوگا اورکسی کو بیا ختیار نہیں کہ ایک ت لعمات کے ایک العمالی میں العمالی میں العمالی کا تابعہ العمالی کے العمالی کا تابعہ العمالی کے ایک کا تابعہ ا

كوتو واجب العمل قرار دےاور دوسرے كوسا قطالعمل \_

معارف اصول حديث

ان کا ایک اعتراض بی بھی ہے کہ ''شُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ''کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم ایک جگہ ایما طور پر مذکور ہے اور دوسری آیت میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئ ہے۔ یہی وہ بیانِ قرآن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسے وہ تفسیر القرآن بالقرآن کی رُعب دارا صطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان سے بی کہیں گے کہ وہ قرآن کی کسی آیت سے جج کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھا دیں، ہم ان کی قرآن فہمی کی داد دیں گے۔ اگر وہ لوگ سنت کی کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھا دیں، ہم ان کی قرآن فہمی کی داد دیں گے۔ اگر وہ لوگ سنت کی

ترقے کا طریقہ کی جھا دیں ہم ان فی حران ہی فاددیں ہے۔ اگر وہ تو است کی رود کا طریقہ کا تعین ملے گا، نہ روشن کے بغیر حج ادا کرنے کے حکم کی تعمیل کریں گے تو نہ انھیں نویں ذی الحجہ کا تعین ملے گا، نہ

طواف کاطریقه، نهاحرام کی تفصیلات اورنه ہی دیگراحکام جج کا انھیں صحیح علم ہوگا۔

(ملخصًا ازتفسيرضاءالقرآن، ناشر:اعتقاد پبلكيشنز دېلى، جلد پنجم بص:۳۳۳-۴۳۳)

· 'Click · ' · · ·

٣٣

### عهدِ رسالت ميں حفاظتِ حديث

اس زمانے میں کچھ لوگ حدیث کو قبول کرنے اور اسے جمت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسری صدی سے پہلے احادیث کھی نہیں گئیں صرف زبانی یا دداشت پراعتمادر ہا اور کتابوں کی تدوین کا کام عہدرسالت سے ڈھائی سوسال کے بعد جاری ہوااس لیے کتابوں میں بیان کردہ احادیث قابلِ اعتبار واستدلال نہیں ہیں۔اب اگر یہ ثابت ہوجائے کہ احادیث کی کتابت کے تدوین کا کام عہدرسالت ہی میں شروع ہوگیا تھا اور ہر دور میں تسلسل کے ساتھ جاری رہا تو ان کے دعوے کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا اس لیے ہم پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ کتابت حدیث کا کام عہدرسالت ہی میں شروع ہو چکا تھا۔

ام حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ وَ اَنَا مَعَهُمُ وَ اَنَا اَصُغَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ. فَلَمَّا خَرَجَ الْقَوْمُ قُلُتُ: كَيْفَ تُحَدِّثُونَ عَنُ مُتَعَمِّدًا فَلُيتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ. فَلَمَّا خَرَجَ الْقَوْمُ قُلُتُ: كَيْفَ تُحَدِّثُونَ عَنُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَدُ سَمِعْتُمُ مَا قَالَ؟ وَ اَنْتُمُ تَتَهَمَّكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَدُ سَمِعْتُمُ مَا قَالَ؟ وَ اَنْتُمُ تَتَهَمَّكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَدُ سَمِعْتُمُ مَا قَالَ؟ وَ اَنْتُمُ تَتَهَمَّكُولَ وَ قَالُوا: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَضَحِكُوا وَ قَالُوا: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَضَحِكُوا وَ قَالُوا: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَضَحِكُوا وَ قَالُوا: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَضَحِكُوا وَ قَالُوا: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟

(المعجم الكبيرللطبر اني، حصه سيز دہم، ص:۳۳۲)

ترجمہ: خدمت اقدس میں کچھ صحابہ حاضر تھے، میں بھی تھا، میں سب سے کم عمر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومجھ پر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں

معارف اصول حديث

۲

بنالے۔ پھر جب لوگ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ لوگ کیسے حدیثیں بیان فرمایا وہ آپ لوگوں نے سنا ہے اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ لوگ کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ ان حضرات نے ہنس کر فرمایا: اے بھیج! جو کچھ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتے ہیں وہ سب ہمارے یاس لکھا ہوا ہے۔

ے ہ<u>یں دہ طب مار سے پا</u>ن مطابع اور ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں:

بَيْنَمَا نَحُنُ حَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ نَكُتُبُ.

(سنن الداري، ناشر: دارالمغني للنشر والتوزيع سعودي عربيه ، حصه اول ، ص: ۴۳۰)

عهدرسالت میں حفاظت حدیث

ترجمہ:اس وقت کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردگر دبیٹھے کھورہے تھے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ عام طور پر کچھ صحابہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات

لکھا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے حدیث نبوی کی کتابت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس ہے ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہوگئی تھی جس کا نام انہوں نے

''صادقه''رکھاتھا، یہ کتاب انہیں اس قدر عزیز تھی کہ اکثر فر مایا کرتے تھے:

مَا يُرَغِّبُنِي فِي الحَيَاةِ إِلَّا الصَّادِقَةُ وَ الْوَهُطُ.

مجھے دوچیزیں جینے میں رغبت دلاتی ہیں''صادقہ'' اور''وہط''۔

پھرخود ہی ان دونوں چیزوں کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں:

فَامَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيُفَةٌ كَتَبُتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَّا الُوَهُطُ فَارُضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ كَانَ يَقُومُ عَلَيُهَا.

(سنن الدارمي، ناشر: دارالمغني للنشر والتوزيع سعودي عربية ج:اص: ٣٣٠٦)

· 'Click · · · · ·

عهدرسالت ميں حفاظتِ حديث

ترجمہ: صادقہ وہ صحیفہ ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من کر لکھا ہے اور وھط وہ زمین ہے جس کو (والد ہزرگوار) حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں وقف کیا تھا اور وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

یے جیفہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی وفات پران کے پوتے شعیب بن محمہ بن عبداللہ کو ملا تھا اور شعیب سے اس نسخہ کو ان کے صاحبزادے عمر وروایت کرتے ہیں چنانچہ حدیث کی کتابوں میں عَہمو و بن شُعیب عن ابیہ عن جدہ کے سلسلہ سے جتنی روایتیں منقول ہیں، وہ سب صحیفہ 'صادقہ' ہی کی حدیثیں ہیں، شعیب کے والد محمہ کا انتقال اپنے باپ کی زندگی ہی میں ہوگیا تھا، اس لیے پوتے کی تمام ترتر بیت دادا ہی کے طل عاطفت میں ہوگی کی زندگی ہی میں ہوگیا تھا، اس لیے پوتے کی تمام ترتر بیت دادا ہی کے طل عاطفت میں ہوگی نہیں، بعض محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ شعیب نے ''صادقہ'' کا نسخہ دادا سے پڑھا تھا یا خبیں، بعض محدثین نے اسی بنا پر ان روایات کے اتصال پر بھی کلام کیا ہے چنا نچہ حافظ ابن مجر عسقلانی '' تہذیب انتہذیب' میں عمر وبن شعیب کے ترجمہ میں کی بن معین سے ناقل ہیں کہ:

هُوَ ثِقَةٌ فِى نَفُسِهِ وَ مَا رَوَى عَنُ ابِيهِ عَنُ جَدِّهِ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَ لَيُهِ وَ لَيُهِ مَ لَيُهِ مَنُ ابِيهِ عَنُ جَدِّهِ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَ لَيُسَ بِمُتَّصِلٍ وَ ضَعِيفٌ مِّنُ قَبِيلِ اَنَّهُ مُرُسَلٌ وَجَدَ شُعَيُبٌ كُتُبَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فَكَانَ يَرُويُهَا عَنُ جَدِّهِ اِرُسَالًا وَهِى صِحَاحٌ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فَكَانَ يَرُويُهَا عَنُ جَدِّهِ اِرُسَالًا وَهِى صِحَاحٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و غَيْرَ اَنَّهُ لَمُ يَسْمَعُهَا.

(تهذيب التهذيب ناشر:مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهندج: ٨ص: ٥٨)

بیخود تو تقد ہیں اور جوروایت بیا پنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں وہ جمت نہیں ، غیر متصل ہے اور مرسَل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، شعیب کوعبداللہ بن عمر وکی کتابیں ملی تھیں چنا نچہ وہ ان کواپنے دادا سے مرسلً روایت کرتے ہیں ، بیروایتیں اگر چہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے ضحیح ہیں ، لیکن ان کو

عهدرسالت ميں حفاظتِ حديث

شعیب نے سنانہیں تھا۔

حافظ ابن حجراس عبارت كوقل كركے فرماتے ہيں:

قُلُتُ فَاِذَا شَهِدَ لَهُ ابُنُ مَعِيْنِ اَنَّ اَحَادِيْثَهُ صِحَاحٌ غَيْرَ اَنَّهُ لَمُ يَسُمَعُهَا وَ صَحَّ سِمَاعُهُ لِبَعُضِهَا فَعَايَةُ الْبَاقِيُ اَنُ يَّكُونَ وِجَادَةً صَحِيْحَةً وَ هُوَ اَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّل.

(تهذيب التهذيب ناشر:مطبعة دائرة المعارف النظامية ، الهندج: ٨ص: ٥٨)

میں کہتا ہوں جب کہ ابن معین اس امرکی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کی حدیثیں توضیح ہیں کہ اس کی حدیثیں توضیح ہیں مگران کوشعیب نے سنانہیں ہے اور بعض حدیثوں کا سماع صحت کو پہنچ چکا ہے، تو بقیہ احادیث کی روایت زیادہ سے زیادہ 'وجادہ صححہ' سے ہوگی اور میر بھی اخذ علم کا ایک طریقہ ہے۔

اورامام تر مذی اپنی جامع میں فرماتے ہیں:

وَ مَنُ تَكَلَّمَ فِى حَدِيثِ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِآنَهُ يُحَدِّثُ عَنُ صَحِينُ فَةِ جَدِّهِ كَانَّهُمُ رَاوُا آنَّهُ لَمُ يَسُمَعُ هَاذِهِ يُحَدِّثُ عَنُ صَحِينُ فَةِ جَدِّهِ كَانَّهُمُ رَاوُا آنَّهُ لَمُ يَسُمَعُ هَاذِهِ الْاَ حَادِيثُ مِنُ جَدّه.

(سنن التر مذي، ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البالي الحلمي مصرح: ٢ص: ١٣٩)

اورجس نے بھی عمر و بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے سومض اس بنا پراس کی تضعیف کی ہے کہ وہ اپنے دادا کے صحیفہ سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، گویاان لوگوں کی سے رائے ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کواسنے دادا سے نہیں سناتھا۔

لیکن اکثر محدثین عمر و بن شعیب کی ان حدیثوں کو جمت مانتے اور صحیح سمجھتے ہیں، چنانچہ امام ترمٰدی اسی عبارت سے ذرا پہلے امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں:

''Click'''

عهدرسالت مين حفاظتِ حديث

رَايُتُ اَحُمَدَ وَاِسْحَاقَ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحُتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمُرو بُن شُعَيْب.

(سنن الترندي، ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلمي مصرح: ٢ص: ١٣٩)

میں نے احمد بن حنبل، اسحٰق بن را ہو یہ، اوران دونوں کے علاوہ اور محدثین کا ذکر

کیا کهان سب کودیکھا کہ وہ عمرو بن شعیب کی حدیث کو ججت مانتے تھے۔

اور باب ماجاء في زكواة مال اليتيم مي لكصة بين:

وَامَّا اَكُثَرُ اَهُلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمُرِو بُنِ

شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُوْنَهُ مِنْهُمُ اَحُمَدُ وَ اِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا.

(سنن الترندي، ناشر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصرج:٣٣ صلص:٢٣)

اور رہے اکثر اہلِ حدیث (محدثین) تو وہ عمرو بن شعیب کی حدیث سے استدلال کرتے اور اسے ثابت مانتے ہیں جن میں امام احمد واسحق اور دیگر محدثینِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔

احادیث کاایک مجموعه حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے بھی ککھا تھا۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں :

كَانَ اَنسٌ إِذَا حَدَّتَ فَكَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ جَاءَ بِمَجَالٍ لَهُ فَالُهُ الْمَالُ اللهِ مَ اللهِ مَ تُمَّ قَالَ: هٰذِهِ اَحَادِيثُ سَمِعُتُهَا وَ كَتَبُتُهَا عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ عَرَضُتُهَا عَلَيْهِ.

(المدخل الى اسنن الكبرى للبيه قي ، ناشر: دارالخلفا ءكويت، حصه اول ص: ۴۱۵)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے جب لوگوں کی کثرت ہوگئ تو وہ کتابوں کاصحیفہ لے کرآئے اورلوگوں کےسامنے رکھ کرفر مایا: بہوہ احادیث

''Click'''

عهدرسالت مين حفاظتِ حديث

ہیں جنمیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں اور آپ کو پڑھ کر سنا بھی دی ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث لکھوائی تھیں۔ یہ
ذخیرہ ان کے صاحبز ادے کے پاس تھا، چنا نچہ حافظ ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ' جامع
بیان العلم' 'میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے'' نبیرہ معن بن عبد الرحمٰن رضی
اللہ تعالیٰ عنہ' کی زبانی نقل کیا ہے کہ:

اَخُورَ جَ اِلَيَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ كِتَاباً وَحَلَفَ لِيُ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ كِتَاباً وَحَلَفَ لِيُ انَّهُ مِنُ خَطِّ اَبِيْهِ بِيَدِهِ.

(جامع بيان العلم وفضله، ناشر: دارا بن الجوزى،المملكة العربية السعو دبية ج:اص:١١١٦)

کتاب ہے۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب میں احادیث جمع فر مائی تھیں جس کا نام ہی'' کتاب سعد بن عبادة''تھا۔ یہ کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں رہی ، اس کا پیۃ اس حدیث سے چلتا ہے جسے امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ''مسند'' میں حضرت عمرو بن قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں:

"انَّهُمْ وَجَدُوا فِي كُتُب اَو فِي كِتَابِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً"

(منداحرناش: مؤسسة الرسالة ، ج:٣٤)

لیعنی انہوں نے حضرت سعد بن عباد ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں یا کتاب میں پایا۔

اسی طرح ابن عباس اورا بن عمر رضی الله تعالی عنهم کے صحائف کاذکر بھی ملتا ہے۔

'Click' ' · · ·

**عبدرسالت میں تفاظتِ حدیث** 

معارفِ اصول حديث

الجامع لاخلاق الراوى وآ داب السامع ميں بيروايت مذكور ہے، حضرت نافع رضي

الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں:

إِنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى السُّوقِ نَظَرَ فِي كُتُبِهِ قَالَ عَمَّارٌ: قُلْتُ لِعَلِيّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: نَعَمُ.

(ناشر:مكتبة المعارف رياض،حصه دوم،ص:۱۴)

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمر کے بارے میں بیروایت ہے کہوہ جب بازار جاتے

تواپی کتابوں پرایک نظر ڈال لیا کرتے ۔حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے مرحہ درجے میں مصرف کتھیں جمہر نہیں اور انہاں

يوچھا: يەكتابيں حديث كى تھيں؟ آپ نے فرماياہاں۔

گذشة حدیث میں لفظ نَحُنُ نَکُتُبُ سے اشارہ ملتا ہے کہ اس خدمت کوایک

جماعت انجام دیتی تھی۔اس کی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے۔

اس کےعلاوہ بہت سے احکام ومسائل کے بارے میں بی ثبوت موجود ہے کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے لکھوائے۔

(۱) سنه ۸ هدمین جب مکه فتح هوا تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے انسانی حقوق اور

ملّہ کی حرمت کے مسائل بیان فرمائے ،اس پریمن کے ایک باشندے نے خواہش ظاہر کی سے

احكام كصوا كرعنايت فرمائيل - آپ نے فرمایا: اُنْكُتُبُو هُ لِاَ بِنَى شَادٍ. (ترجمه) بداحكام ابوشاه

کے لیے لکھ دو۔ (صحیح بخاری، ناشر: دارطوق النجا، حصه سوم، ص: ۱۲۵)

(۲) حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے قبیلهٔ جهینه کے پاس مردہ جانوروں کے احکام

لکھوا کر مجھوائے۔ (سنن ابوداؤ د، ناشر:المکتبة العصرية بيروت،حصه ڇہارم،ص: ۲۷)

(۳) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے زکوہ سے متعلق مسائل ایک جگه کھوائے تھے

جس كانام' "كتاب الصدقة "تقامَّر عُمّال وحُكَّام تك السے رواند نه فر ماسكے اور پر ده فر ما گئے۔

۴٠

عهدر سالت مين حفاظتِ حديث

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے اپنے عہد میں اسی کے مطابق زکو ۃ وصول کرنے کا حکم جاری کیا اوراس کے مطابق وصولی ہوتی تھی۔ (ایضا،حصد دوم ،ص:۹۸)

(٣) حافظ ابن عبدالبر' جامع بيان العلم وامله' ، مين لكهة بين كه:

وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَاتِ

وَالدِّيَاتِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ لِعَمُرِو بُنِ حَزُمٍ وَغَيُرِهِ.

(جامع بيان العلم وفضله، ناشر: دارا بن الجوزي، المملكة العربية السعو دية ج:اص: ٣٠١)

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے عمر و بن حَوْم وغیرہ کے لیے صدقات، دیات، فرائض اورسنن کے متعلق ایک کتات تحریر کروائی تھی۔

حضرت عمر و بن حزم رضی الله عنه کوحضور صلی الله علیه وسلم نے ۱۰رہجری میں اہل نجران کے پاس عامل بنا کر بھیجا تھا، اس وقت ان کی عمرستر ہسال کی تھی بینوشتہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کے یمن جانے کے وقت ان کے حوالے کیا تھا، سنن نسائی میں ہے:

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَى اَهُلِ الْيَمَنِ بِحِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمُرو بُنِ

حَزُمٍ فَقُرِئَ عَلَى اَهُلِ الْيَمَنِ.

(سنن النسائي، ناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية ،حلب، ج: ٥٨ ــــ (٥٨)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک نوشتہ تحریر کیا تھا جس میں

فرائض ، سنن ، اورخون بہا کے احکام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بینو شتہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا تھا، چنانچہ وہ اہل یمن کے سامنے بڑھا گیا۔

اس كتاب كا آغازاس طرح موتاب:

مِنُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي شُرَحُبِيُلَ بُنِ عَبُدِ

''Click'''

عهدر سالت ميں حفاظتِ حديث

كُلالٍ وَّنُعَيْمٍ بُنِ عَبُدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ كُلالٍ قَيْلِ ذِي كُلالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْن وَّمَعَافِرَ وَهَمُدَانَ اَمَّا بَعُدُ.

(سنن النسائي، ناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية ،حلب،ح.٨ص: ٥٥)

اور كتاب الجراح كي ابتداء مين يتحرير تقا:

هَذَا بَيَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَوُفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١) فَتَلا مِنهَا ايَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفُسِ مِائَةٌ مِنَ الْإبل.

(سنن النسائي، ناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية ،حلب، ج: ٨ص: ٥٩)

امام ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ یہ کتاب چمڑے پرتخریر تھی اور عمر و بن حزم رضی اللّہ عنہ کے بوتے ابو بکر بن حزم کے پاس موجود تھی وہ یہ کتاب میرے پاس بھی لے کر آئے تھے اور میں نے اس کو بڑھا تھا۔

(سنن النسائي، ناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية ،حلب، ج: ٨٠٠ (٥٩)

حافظ ابن کثیراس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:

فَهٰ ذَا الْكِتَ ابُ مُتَ دَاوِلٌ بَيْنَ آئِمَةِ الْإِسُلامِ قَدِيُماً وَّ حَدِيثاً يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ وَ يَفُزَعُونَ فِى مُهِمَّاتِ هَذَا الْبَابِ اللّهِ كَمَا قَالَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ وَ يَفُزَعُونَ فِى مُهِمَّاتِ هَذَا الْبَابِ اللّهِ كَمَا قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ لَا اَعْلَمُ فِى جَمِيْعِ الْكُتُبِ كِتَاباً اَصَحَّ مِنُ كَتَابِ عَمُرِو بُنِ حَزُمٍ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ يَدَعُونَ ارَا نَهُمُ.

(توضيح الا فكارلمعاني تنقيح الانظار ناشر: دارالكتب العلمية ، بيروت ج: ٢ص: ٢١٣)

یہ کتاب عہد قدیم وعہد جدید دونوں میں ائمہ اسلام کے مابین متداول رہی ہے جس پر وہ اعتاد کرتے اور اس باب کے اہم مسائل میں رجوع کرتے رہے ہیں، چنانچہ

· 'Click · '

4

عهدرسالت مين حفاظت حديث

یعقوب بن سفیان کا بیان ہے کہ میرے علم میں تمام کتابوں میں کوئی کتاب عمر و بن حزم کی کتاب عمر و بن حزم کی کتاب سے زیادہ صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف رجوع کرتے اور اپنی رایوں کو چھوڑ دیتے تھے۔

جنانچ حسب تصریح حافظ ابن کثیر 'سعید بن مسیّب سے صحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگیوں کی دِیرت کے بارے میں اس کتاب کی طرف رجوع کیا تھا اور دار قطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے زکو ہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو معلوم کرنے کی غرض خلیفہ ہوئے تو انہوں نے زکو ہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ میں اپنا آ دمی روانہ کیا تھا، جس کو ایک تحریر تو آل عمر و بن حزم کے پاس ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر و بن حزم کو صدقات کے بارے میں ککھوائی تھی اور دوسری آل عمران بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دستیاب ہوئی ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں اپنے تمام عمال کے نام کھی تھی ، ان دونوں نوشتوں کا مضمون واحد تھا، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے تمام عمال اور ولا ہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ جو پچھان دونوں کتابوں میں تحریر ہے ، اس کے مطابق عمل درآ مدکیا جائے۔

(سنن الدارقطني ، ناشر:مؤسسة الرسالة ، بيروت ج:٣٠ ص:٢٠)

- (۵) معامدات کی تحرین مثلاً صلح حدیبیه وغیره ـ
- (۲) عہدرسالت کے تحریری نوشتوں میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کاصحیفہ بھی

تھا،جس کے متعلق خودان کابیان ہے کہ:

مَا كَتَبُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا الْقُرانَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِينُفَةِ. (صَحِ النَّارى، ناشر: دارطوق النجاة، ج: ٣٠٠٠)

ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوائے قرآن كے اور جو كچھاس صحيفه ميں

''Click'''

عهدرسالت میں حفاظت حدیث

معارفِ اصول حديث

درج ہےاس کےعلاوہ اور کچھنہیں لکھا۔

پیصیفہ چڑے کے ایک تھلے میں تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار مع نیام کے رکھی رہتی تھی۔

(صحیح مسلم ناشر: دارا حیاءالتر اث العربی بیروت، ج:۳۳ص: ۱۵۶۷)

یہ وہ صحیفہ ہے جس کے متعلق صحیح بخاری میں آپ کے صاحبزا دے محمد بن الحنفیہ

سے مذکور ہے کہ:

اَرُسَلَنِيُ اَبِي خُذُ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذُهَبُ بِهِ اِلَى عُثُمَانَ فَاِنَّ فِيُهِ اَمُرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ.

(صحیح البخاری، ناشر: دارطوق النجاة ، ج:۴ص:۸۳)

ومسائل درج تھے، حدیث کی اکثر کتابوں میں اس صحیفہ کی روایتیں موجود ہیں ،خودامام بخاری نے بھی حسب ذیل ابواب میں اس صحیفہ کی مذکورہ بالاروایت نقل کی ہے:

(١) بابة كتاب العلم (٢) باب حرم المدينة (٣) باب فكاك

الاسير (٣) باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها ادناهم

(۵)باب اثم من عاهد ثم غدر (۲)باب اثم من تبرا من مواليه (۷)باب

العاقلة (٨)باب لايقتل المسلم بالكافر. (٩)باب مايكره من التعمق

· 'Click · ' · · · ·

معارفِ اصول حدیث مم

عهدر سالت میں حفاظتِ حدیث

والتنازع في العلم والغلو في الدين.

صیح بخاری میں یہ بھی مٰدکور ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے ایک مرتبہ منبر پرخطبہ

دیا تو آپ کی تلوار کے ساتھ یہ صحیفہ آویزاں تھا، پھرآپ نے فرمایا کہ بخدا ہمارے یاس بجز

کتاب اللہ کے اور جو کچھاس صحفے میں مرقوم ہے،اس کے علاوہ کوئی نوشتہ نہیں کہ جویڑھا

. جا سکے،اس کے بعدآ پ نے اس صحیفہ کو کھولا اور لوگوں کواس کے مسائل برا طلاع ہوئی۔

(صحیح البخاری، ناشر: دارطوق النجاقی ج: ۹۵: ۹۷)

(۷) حضرت امیرمعاویه رضی اللّٰدتعالیٰ عنه نے حضرت مغیرہ بن شعبه رضی اللّٰدتعالیٰ عنه کو

لکھا: تم نے جو کچھ رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لکھ کر بھیج دو۔ چنال چہہ

انھوں نے کچھا حادیث کھوا کر جھیجیں۔ (صحیح بخاری، ناشر: دارطوق النجاق، حصہ دوم، ص:۱۲۲)

یہ چند مثالیں تھیں، ان کے علاوہ مثالوں سے سنن وآثار کی کتابیں بھری ہوئی

ہیں۔ یہاں اختصار ااٹھی پراکتفا کیا جار ہاہے۔

## ایک شہے کاازالہ

کچھ لوگوں کوحضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی اس حدیث ہے شبہ ہوتا

ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لَا تَکُتُبُوُ اعَنِی وَ مَنْ کَتَبَ عَنِی غَیْرَ

الْقُرُانِ فَلْيَمْحُهُ. (صحح مسلم، ناشر: داراحياء التراث العربي، حصه چهارم، ص: ۲۲۹۸) ترجمه: قرآن

کے علاوہ میری کوئی حدیث نہ کھواور جس نے بھی کھھاہے وہ اسے مٹادے۔ اولاً: علما کو اس حدیث کی صحت میں کلام ہے۔ امام بخاری وغیرہ

اولاً: علما کو اس حدیث کی صحت میں کلام ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے فرمایا ہے: در حقیقت میر صفرت ابوسعید برموقوف ہے۔ یعنی ارشا در سول نہیں، انھیں کا قول ہے۔

ثانياً: علامها بن حجروغيره نے اس كے مختلف جوابات ديے ہيں۔

(۱) میممانعت نزول قرآن کے وقت کے ساتھ خاص ہے یعنی جب قرآن نازل ہور ہا

https://ataunnabi.blogspot.com/

معارف اصول حديث

3

عهدرسالت ميں حفاظت حديث

مویاجب میں قرآنی آیات لکھوار ہاہوں تواس وقت صرف قرآن ہی لکھو<sub>۔</sub>

(۲) حدیث وقرآن کوایک ہی چیز پرمت کھو۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن کا

حدیث کے ساتھا ختلا ط کا ندیشہ **قوی تھا۔** 

(س) ممانعت کا حکم مقدم ہے۔ یعنی بالکل ابتدائی دور میں تھا بعد میں جب قرآن کے

ساتھ احادیث کے التباس کا خطرہ نہ رہا تب احادیث لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔

(۴) اس کے بارے میں بہاندیشہ تھا کہا گریہ کھے لیں گے تو زبانی یا دنہ رکھیں گے۔

صرف کتاب کے بھروسے پررہ جا کیں گے اس لیے انھیں احادیث لکھنے سے منع فر مایا اور جن

کے بارے میں بیاندیشہ نہ تھا بلکہ اطمینان تھا کہ وہ کھیں گے تو بھی زبانی یا در کھیں گے آخیں ۔ . . .

لکھنے کی اجازت دیے دی۔

(فتح البارى شرح تفيح بخارى، ناشر: دارالمعرفة بيروت، حصه اول، ص: ۲۰۸)

· 'Click · ' · · ·

عهد صحابه مين حفاظت حديث

## عهد صحابه مين حفاظت حديث

یے کہ کچھ صحابہ اور کچھ تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احادیث کھنے کو ناپند کرتے تھے کہ جیسے ہم نے زبانی سن کریاد کیا ہے اسی طرح دوسر بے لوگ بھی صرف زبانی یا در کھیں مگریہ بات عام صحابہ میں نہ تھی ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم کھھ کرمقید کرلو۔ (سنن داری، ناشر: دارالمنی سعودی عربیہ حصداول میں: ۲۲۷)

(۱) حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہمجمود بن رہیج نے مجھ سے

ایک طویل حدیث بیان کی ، مجھے بہت اچھی گئی ، میں نے اپنے بیٹے سے کہااسے لکھ لوتو اس

نے اسے ککھ لیاں (صحیح مسلم، ناشر: دارا حیاءالتر اث العربی بیروت، حصداول ہمں: ۲۱)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنی احادیث کھوا کریا خودلکھ کرمحفوظ کر دیا

تھا۔ حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میراہاتھ بکڑ کراپنے گھر لے گئے اوراحادیث کی متعدد کتابیں دکھا کر کہا: دیکھو بیسب میرے یہاں کہ ہی ہوئی ہیں۔

(فتح البارى شرح صحح البخارى، ناشر: دارالمعرفة بيروت، حصه اول، ص: ۲۰۷)

سنن دارمی میں بشیر بن نہیک سدوس سے جومشہور تابعی ہیں منقول ہے کہ:

''كُنتُ اَكْتُبُ مَا اَسْمَعُ مِنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا اَرَدُتُ اَنُ الْفَارِقَهُ اَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَاتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ نَعَمُ " اَفَارِقَهُ اَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَاتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ نَعَمُ "

(سنن الداري، ناشر: دارالمغنى للنشر والتو زيع سعودي عربيه، حصهاول، ص: ۴۳۵)

ترجمہ: میں حضرت ابوہر ریہ رضی اللّٰدعنہ سے جوحدیثیں سنتا، لکھ لیتا تھا، پھر جب

میں نے ان سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تواس کتاب کولے کران کی خدمت میں حاضر ہوا

اوراس کوان کے سامنے پڑھ کر سنایا اور پھران سے عرض کیا کہ بیسب وہی حدیثیں ہیں جو

<u>۸</u>۷

عهد صحابه مين حفاظتِ حديث

میں نے آپ سے تن ہیں؟ فرمانے لگے ہاں!

امام تر مذی نے بھی کتاب العلل میں اس واقعہ کو بالاختصار نقل کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ کی مرویات سے ایک صحیفہ حضرت ہمام بن منبہ میانی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بھی مرتب کیا تھا، اس میں ایک سو چالیس کے قریب احادیث مذکور ہیں، یہ یوراضحیفہ امام احمد بن حنبل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں کیجار وایت کیا ہے،

ہیں، یہ پوراضحیفدامام احمد بن مثبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں یکجار وایت کیا ہے، صحیحین میں بھی اس صحیفہ کی روایتیں متفق طور پر موجود ہیں، حافظ ابن حجر نے اس صحیفہ کے

متعلق ابن خزیمہ کے بیالفاظ قل کیے ہیں کہ ''صَحِیٰفَةُ هُمَّامِ عَنُ اَبِیُ هُریُدو۔ قَ مَشُهُورَةٌ '' یعنی حضرت الی ہریرہ رضی الله تعالی عنہ ہے ہمام رضی الله تعالی عنہ نے جو صحیفہ

کھاہے وہ مشہور ہے۔ ساتھا ہے اور مشہور ہے۔

(تهذيب التهذيب ناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهندج: اص: ٣١٦)

(۳) حضرت ابان مشهور تابعی حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی مجلس میں سا گوان کی

تختیول برحدیثیں کھا کرتے تھے۔ (سنن داری ، ناشر: دارالمغنی سعودی عربیہ، حصاول، ص: ۴۳۳)

( م ) سنن دارمی میں سعید بن جبیر رضی الله تعالیٰ عنہ سے جومشہور ائمہ تا بعین میں سے

ہیں مروی ہے کہ:

كُنتُ اَكْتُبُ عِندَ ابن عَبَّاسِ فِي صَحِيفَةٍ.

(سنن داری، ناشر: دارالمغنی سعودی عربیه، حصه اول، ص:۴۳۸)

ترجمہ: میں ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہواصحیفہ میں لکھتار ہتا تھا۔

دارمی میں مٰدکور ہے کہ میں رات کو مکہ معظّمہ کے راستے میں حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا ہمسفر ہوتا وہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتے تو یالان کی لکڑی پر لکھ لیتا

تا کہ بچ کو پھرانے قل کرسکوں ،سنن دار می ہی میں ان کا بیان بھی مذکور ہے کہ میں حضرت عبد

https://ataunnabi.blogspot.com/

معارفِ اصول حديث

 $\gamma \Lambda$ 

عهد صحابه ميں حفاظتِ حديث

الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے رات کو حدیث سنتانو بالان کی ککڑی برلکھ لیتا تھا۔

(سنن دارمی، ناشر: دارالمغنی سعودی عربیه، حصه اول م ۲۳۷۶)

(۵) اُمَّ المُومنين حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتعالى عنها سے مروى احادىث عروه بن زېيرضى الله تعالى عنه نے لکھ لياتھا۔

(الكفاية في علم الرواية لخطيب البغدادي، ناشر:المكتبة العلمية -المدينة المنورة، ج:اص:٢٠٥)

(۲) حضرت ابن عباس کی مرویات کوان کے تلمیذ حضرت کریب رضی الله تعالی عنه نے

لكه كرمحفوظ كرلياتها چنانچه طبقات الكبرى ميں حضرت ابن سعدرضی الله تعالیٰ عنه موسیٰ بن عقبه

رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہ کریب بن ابی مسلم رضی اللّٰد

تعالی عنہ نے اونٹ کے بوجھ کے برابر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں ہمارے پاس رکھوا کیں تھیں۔

(الطبقات الكبرى لا بن سعد، ناشر: دارالكتب العلمية ، بيروت ، ج: ۵ ص: ۲۲۴)

''Click''

# عهدتا بعين مين حفاظت حديث

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں کتابت حدیث کا جو بھی کام ہوا وہ انفرادی طور پراپ شوق و ذوق کے مطابق ہوا، پھران صحائف میں کوئی ترتیب بھی نہیں کتھی۔ اس اہم و بنیادی کام پرسب سے پہلے خلیفہ کراشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ گئی اور آپ نے با قاعدہ تدوین احادیث کے لیے وقت کے متازا فراد کومقرر فرمایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم، قاضی مدینہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر ، حضرت فرمایا۔ مثلاً حضرت اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری ، سعد بن ابرا ہیم وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ۔ اسی دور میں حضرت ربیع بن صبح ، حضرت سعد بن عروبہ اور حضرت شعبی رحمہم اللہ تعالی نے بھی احادیث کی تدوین شروع کر دی تھی۔

چناں چہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مختلف دیار اور امصار سے احادیث کے لکھے ہوئے دفتر کے دفتر کے دفتر جمع کیے اور انھیں امام زہری کے حوالے کیا کہ انھیں سلیقے سے مرتب کریں۔

کریں۔

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیۃ ،حصد اول ،ص ،۹۴)

حضرت عبداللہ بن دیناررضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنه نے پاس خطالکھا رضی اللہ تعالیٰ عنه نے پاس خطالکھا کہ احادیث رسول اور احادیث عمرہ (بنت عبدالرحمٰن) جمع کرواورلکھ کرمیرے پاس جھیجو کیوں کہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماکے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔

(سنن الداري، ناشر: دارالمغنى للنشر والتو زيع سعودي عربيه ، حصه اول ، ص: ۴۳۰٠)

اسی طرح بخاری شریف میں بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس خطاکھا کہ رسول اللہ

۵۰

صلی الله علیہ وسلم سے مروی احادیث جمع کر کے لکھ لواس لیے کہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علم کے جانے کا خوف ہے اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے علاوہ اور کچھے نہ قبول کرو علم پھیلا وُ اور علمی مجلسیں قائم کروتا کہ جونہیں جانتا ہے وہ سیکھے اس لیے کہ علم اس وقت تک ضائع نہ ہوگا جب تک اسے دازنہ بنالیا جائے۔

(صحیح بخاری، ناشر: دارطوق النجا، حصه اول ،ص:۳۱)

عهد تابعين ميں حفاظت حديث

احادیث میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لیے کہ ان سے فقہ وعقائد کے بنیادی مسائل مروی ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی احادیث جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کیا تھا۔ عمرہ بنت عبدالرحمٰن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاص اپنی آغوش کرم میں پالاتھا، یہ بہت ذبین تھیں، تمام علما کا اس پر اتفاق ہے کہ احادیث عائشہ کی یہ سب سے بڑی حافظتھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی ابو بکر بن عمر و بن حزم کو خاص ہدایت کی کہ عمرہ کے بیان کر دہ مسائل اور روایات تحریر کر کے تھیجی جائیں۔

حضرت ابوبکر بن عمر و بن حزم رضی الله تعالی عنه اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاذ تھے، جب بیفر مان آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے احادیث کے گئ مجموعے تیار کرائے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ انھیں خلیفہ کی بارگاہ میں جیجییں گے لیکن ابھی جیجنے نہیں پائے تھے کہ ا• اھ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه کا وصال ہوگیا۔ ابوبکر محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن عب

ابوبر حمد بن معلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب زہری (م ۱۳۴ه) جو کہ امامِ زُہری کے نام سے متعارف ہیں، کے تعلق سے مشہور محدّ ث حضرت ابوالز نا درضی الله تعالی

عنەفر ماتے ہیں:

كُنَّا نَطُونُ مَعَ الزُّهُرِيِّ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَ مَعَهُ الْالْوَاحُ وَ الصُّحُفُ

· 'Click · ' · · · · ·

۵۱

عهد تا بعين ميں حفاظتِ حديث

يَكُتُبُ كُلَّمَا سَمِع.

( تذكرة الحفاظ، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، لبنان ج:اص:۸۳)

ترجمہ: ہم حضرت امام زُہری رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھ علما کے پاس جایا کرتے تھے، تنزوں میں مار میں شہری اللّٰہ علیہ کے ساتھ علما کے پاس جایا کرتے تھے،

وہ اپنے ساتھ تختیاں اور کا غذ لیے رہتے ،محدثین سے جو کچھ سنتے لکھ لیتے۔

حضرت صالح بن کیسان رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میر ااور حضرت زہری رضی

الله تعالیٰ عنه کا زمانهٔ طالب علمی ایک ہی تھا۔حضرت زہری نے مجھے کہا: آؤرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں کھیں۔ چناں چہ ہم دونوں نے حدیثیں کھیں۔ پھرانھوں نے

کہا: آؤ صحابہ کے فرامین لکھیں اس لیے کہ وہ بھی حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا: میں انھیں

حدیث نہیں مانتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: نہیں، وہ بھی حدیث ہیں، آپ نے لکھ لیا اور میں نے نہیں لکھا۔ ( کنزالعمال، ناشر: مؤسسة الرسالة ،حصد دہم،ص:۲۹۱)

ر (میں ماں) مربو و صفیہ رحالہ ، صفرہ میں استان ہے۔ حضرت معمر کا کہنا ہے کہ امام زہری کی کھی ہوئی احادیث کے ذخیرے کئی اونٹوں

پرلادے گئے۔ امام زہری اس وقت کے اعلم علما تھے، حدیث وفقہ میں ان کے مثل کوئی نہ تھا، تمام بڑے محدثین یہاں تک کہ اصحاب ستہ یعنی امام بخاری وغیرہ کے بھی شخ الثیوخ تھے۔

آپ نے احادیث اس کگن اور محنت سے جمع کیس کہ مدینۂ طبیبہ کے ایک ایک انصاری کے گھر پر

جا جا کرمرد،عورت، بچے، بوڑھے جومل جاتا اس سے حتی کہ پردہ نشیں عورتوں سے بھی پوچھ پوچھ کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال واقوال سنتے اور لکھتے۔ان کی تصنیفات کا اتنا

بڑا ذخیرہ تھا کہ جب ولید بن بزید کے قل کے بعدروایات اور احادیث کے صحائف ولید کے کتب خانے سے منتقل کیے گئے تو صرف امام زہری کی مرویات وتصانیف کئی گھوڑوں اور کئی

ب رات کے سے ۔ گدھوں پرلا دکرلا کی گئیں۔

حافظ ابن عبد البرنے جامع بیان العلم میں امام مالک کی تصریح نقل کی ہے:

· 'Click · · · · · · ·

۵۲

عهد تا بعين ميں حفاظتِ حديث

اَوَّلُ مَنُ دَوَّنَ الْعِلْمَ اِبُنُ شِهَابٍ.

(جامع بيان العلم وفضله ناشر: دارا بن الجوزى، المملكة العربية السعو دية ، ج:اص: ٣٣١)

ترجمہ:سب سے پہلے جس نے علم مدون کیا،وہ ابن شہاب (زہری) ہیں۔

مدینہ کے ایک اور امام عبد العزیز در اور دی بھی امام موصوف کے معاصر ہیں، یہی

فرماتے ہیں کہ:

اَوَّلُ مَنُ دَوَّنَ الْعِلْمَ وَكَتَبَهُ ابُنُ شِهَابِ.

(جامع بيان العلم وفضله ناشر: دارا بن الجوزي، المملكة العربية السعو دية ، ج: اص: ٣٢٠)

ترجمہ:سب سے پہلے جس نے علم مدوّن کیا اور اسے لکھا حضرت ابن شہاب زہری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

حافظا بن حجرعسقلاني،مقدمه فتح الباري مين لكھتے ہيں:

فَصَنَّفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ الْمُوَطَّا وَتَوَخَّى فِيهِ الْقَوِىَّ مِنُ حَدِيثِ اَهُلِ الْجَجَازِ وَمَزَجَهُ بَاقُوال الصَّحَابَةِ وَفَتَاوَى التَّابِعِينَ وَمَنُ بَعُدَهُمُ.

( فتح البارى لا بن حجر ، ناشر: دارالمعرفة ، بيروت ج: اص: ٦)

ترجمہ: پھرامام مالک نے مؤطا تصنیف کی اور حدیث اہل حجاز میں سے قوی روایت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ صحابہ کے اقوال اور تابعین وعلماء مابعد کے فقاو سے کو بھی درج کیا۔

مؤطا کوامت میں جو قبول عام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں، حافظ ذہبی نے

بالكل صحيح كهاہے كه:

وَإِنَّ لِلُمُوَّطَّا لَوَقُعاً فِي النُّفُوسِ وَمَهَابَةً فِي الْقُلُوبِ لاَ يُوَازِنُهَا شَيءٌ.

(سيراعلام النبلاء ناشر: دارالحديث ،القاهرة ، ج.٣١ص ٣٨٢)

· 'Click · · · · · · ·

عهد تا بعين ميں حفاظتِ حديث

ترجمہ: بلاشبہ مؤطا کی دلوں میں جو وقعت اور قلوب میں جو ہیبت ہے اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔

حافظ ابن حبان، كتاب الثقات مين لكصة بين:

كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ اَوَّلَ مَنِ انْتَقَى الرِّجَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالْمَدِينَةِ وَاَعُرَضَ عَمَّنُ لَيُسَ بِثِقَةٍ فِى الْحَدِيثِ وَلَمُ يَكُنُ يَرُوى إِلَّا مَا صَحَّ وَلَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنُ ثِقَةٍ.

(الثقات لا بن حبان، ناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيد رآبادالدكن الهند، ج: عص: ٥٥٩)

ترجمہ: امام مالک، فقہاے مدینہ میں پہلے محض ہیں، جنہوں نے رواۃ کے بارے میں تحقیق سے کام لیا اور جو شخص حدیث میں ثقہ نہ تھا اس سے اعراض فرمایا، وہ تھے روایات کے علاوہ نہ کوئی اور چیز روایت کرتے اور نہ کسی غیر ثقہ سے حدیث بیان کرتے تھے۔

محدثین کومؤطا کی صحت کااس درجہ یقین ہے کہ امام بوزر عدر ازی فر ماتے ہیں:

لَوُ حَلَف رَجُلٌ بِالطَّلَاقِ عَلَى اَحَادِيُثِ مَالِكٍ فِي الْمُؤَطَّا اَنَّهَا صِحاحٌ لَمُ يَحُنَث.

(برنامج التجيى ناشر:الدارالعربية للكتاب،ليبيا تونس،ج:اص:٩٢)

اگر کوئی شخص اس بات پر طلاق کا حلف اٹھائے کہ مؤطا میں امام مالک کی جو حدیثیں ہیں، وہ صحیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

اورامام شافعی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

مَا عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعُدَ كِتَابِ اللهِ اصَحَّ مِنُ كِتَابِ مَالِكٍ.

(شرح الزرقاني على المؤطّا ناشر: مكتبة الثقافة الدينية ، ج: اص: ٦٣)

ترجمہ:روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مالک کی کتاب سے سیجے ترکوئی کتاب نہیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

معارف اصول حديث مم معارف اصول حديث

خودعلا ہے شوا فع ہی میں کچھلوگ ایسے ہیں،جو پہ کہتے ہیں کہ:

فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبُلَ وُجُودِ كِتَابَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

(مقدمة ابن الصلاح، ناشر: دار الفكرسوريا، دار الفكر المعاصر بيروت، ج:اص: ١٨)

امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیفر مانا امام بخاری، اور امام سلم کی کتابوں کے عالم وجود میں آنے سے پہلے تھا۔

حضرت ہشام بن الغاز کا بیان ہے کہ عطابن رباح تابعی (مہااھ) سے لوگ

حدیث پوچھ پوچھ کرانھیں کے سامنے لکھتے جاتے تھے۔

(سنن الداري، ناشر: دارالمغنی للنشر والتوزیع سعودی عربیه ج:اص:۳۴۱)

حضرت سلمان بن موسى رضى الله تعالى عندروايت كرتے بين:

انَّهُ رَاى نَافِعًا مَوْلَى ابُن عُمَرَ يُمُلِيُ عِلْمَهُ وَيُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

میں نے حضرت نافع (م کااھ) کودیکھا کہوہ حدیثیں بیان کرتے اوران کے

تلا مٰدہ ان کے سامنے لکھتے جاتے۔

(سنن الدارمي، ناشر: دارالمغنى للنشر والتوزيع سعودي عربيدج:اص:۴۴۱)

''Click'''

م م تنع تابعین کے دور میں حفاظت حدیث

معارف اصول حديث

تبعِ تابِعین کے دور میں حفاظتِ حدیث

حضراتِ تا بعین کے زمانہ میں لکھی گئی حدیث کی کتابوں کے چِندنمونے پیش کیے

گئے۔ تبع تابعین کے زمانے میں اتنی کثرت سے احادیث کی کتابیں کھی گئیں کہ ان سب کا

احاطہ بہت دشوار ہے۔ چند کاذ کریہاں مناسب ہے:

حضرت محمد بن بشررحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مسع (م100ھ)کے پاس ایک ہزاراحادیث کھی ہوئی تھیں، دس کے سواسب میں نے لکھ لیا۔

(تذكرة الحفاظ للذهبي، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول، ص: ١٣١)

حضرت عبد الرزاق رحمة الله عليه كهتي بين كه مين نے حضرت معمر رضى الله تعالى

عنه(م۱۵۳ه) سے من کردس ہزار حدیثیں کھیں۔ (ایفنا ہس:۱۴۲)

حضرتِ بِشام کے بارے میں حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام زُہری املا

کراتے جاتے اور حضرتِ ہشام حدیثیں لکھتے جاتے۔

( تذكرة الحفاظ للذهبي، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول ص:١٦٣)

حضرتِ ابونعیم کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سومشائخ سے حدیثیں ککھی ہیں۔

(ایضا،ص:۱۵۹)

حضرتِ امام احمد بن خنبل رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

رَأَيْتُ كُتُبَ شُعَيْبِ بُنِ اَبِي حَمْزَةَ فَرَأَيْتُ كُتُبًا مَّضُبُو طَةً مُّقَيَّدَةً.

( تذكرة الحفاظ للذهبي، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول من ١٦٣٠)

ترجمہ: میں نے شعیب بن ابو تمزہ کی کتابیں دیکھیں تو میں نے انھیں ضبط شدہ اور صحیح یایا۔

حضرت ابوعوانه رحمة الله عليه (م١٦٣هه) يره هنا توجانة تصليكن لكهنانهين جانة

''Click ''' '' ''

تع تابعین کے دور میں حفاظت حدیث

معارفِ اصول حدیث ۲

تھ مگر جب کسی سے حدیث سنتے تو لکھوا لیتے۔ (ایضا،ص:۱۷۳)

ابن لہیعہ نے حدیث کی بہت سے کتابیں لکھی تھیں۔صالح بن کیسان فر ماتے ہیں:

میں نے عمارہ بن غزید کی حدیثیں ابن اہیعہ ہی کی اصل کتاب سے قل کی تھی۔(ایضا،ص:۱۷۵)

حضرتِ عبدالله بن مبارك (م ١٨١ه ) تلميذِ امامِ اعظم ابوحنيفه نه اپني كلهي ہوئي

بیس ہزاراحادیث لوگوں کوسنائیں ۔ (ایضاہن:۲۰۲)

حضرت امام غندر (م ۱۲س) کے پاس بھی اپنی مسموع احادیث کی گئی کتابیں تھیں۔ حضرت یکی بین معین نے فر مایا: ان کی کتابیں سب سے زیادہ تھے۔ بین مہدی نے کہا: ہم حضرت شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

(سيراعلام النبلاء ناشر: مؤسس الرسالة ،ج:99:99، ١٠٠

ان شواہد سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ محدثین کی عام عادت تھی کہ جوحدیث سنتے سے اس شواہد سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ محدثین کی عام عادت تھی کہ جوحدیث سنتے سے اسے کھے لیتے تھے۔اسی دور میں با قاعدہ کتب احادیث کا سلسلہ بھی قائم ہوگیا، چناں چہ مکہ معظمہ میں ابن جریج (م ۱۵۱ھ) نے ،بصرہ میں سعید بن ابی عروبہ (م ۱۵۱ھ) اور رئیج بن صبیح (م ۱۸۱ھ) نے اور میں میں معمر بن راشد (م ۱۵۱ھ) نے کتا بیں کھیں۔اسی عہد میں موسیٰ بن عقبہ (م ۱۸۱ھ) اور مجمد بن اسحاق (م ۱۵۱ھ) نے غزوات وسیر پر کتا بیں کھیں۔ اس کے بعد امام اوزاعی (م ۱۵۱ھ) نے شام میں ،حضرتِ عبد اللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) نے خراسان میں ،حضرت جماد بن سلمہ (م ۱۲۱ھ) نے بھرہ میں ،حضرت میں ،حضرت جمید بن عبد الحمید (م ۱۸۱ھ) نے رَ بے میں سفیان ثوری (م ۱۲۱ھ) نے کوفہ میں ،حضرت جمیر بن عبد الحمید (م ۱۸۸ھ) نے رَ بے میں

سفیان توری (م ۱۹۱ھ) نے توقہ میں، حضرت جریر بن عبداحمید(م ۱۸۸ھ) نے رَبے میں اور حضرت ہشیم (م۱۸۳ھ)نے واسط میں کتابیں ککھیں۔

حضرت ابومعشر سندی (م ۱۵۰ه) نے مغازی پر ایک کتاب کھی۔امام شافعی کے استاذ ابراہیم بن مجمد اسلمی (م۸۴ه) نے موطاامام مالک کے طرزیرایک موطالکھی تھی۔

' 'Click ' ' ' ' ' ' ' '

## https://ataunnabi.blogspot.com/

معارفِ اصول حدیث

۵۷

ابن عدی نے فر مایا کہ بیموطاامام مالک سے دگئی تھی۔

حضرتِ المامِ اعظم الوحنيفه رحمة الله تعالى عليه كے تلميذ يجي بن زائدہ كوفى

تع تابعین کے دور میں حفاظت حدیث

(م۱۸۲ھ)نے بھی احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھا۔

( تذكرة الحفاظ للذهبي، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول، ص: ١٩٦)

حضرتِ معافی بن عمرانِ موسلی (م ۱۸۵ھ) نے کتاب السنن، کتاب الزمدِ،

كتاب الادب، كتاب الفتن وغيره لكهين \_ (ايضًا ص: ٢١٠)

حضرت امامِ ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه (م۱۸۲ه) نے کتاب الا ثار، کتاب الخراج وغیرہ تصنیف کیں۔

حضرتِ امام محمد بن حسن شیبانی رحمة الله تعالی علیه نے موطا، کتاب الا ثار، کتاب

الح وغير ة تصنيف كيل \_ (اعلام للزركل ناشر: دار العلم للملامين ، ج: ٢ ص: ٨٠)

حضرت ولید بن مسلمہ (م ۱۹۵ھ) نے مختلف ابواب پرستر سے زائد کتابیں

صنیف کیں۔ (تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ناشر: دار الکتب العلمیۃ بیروت، حصہ اول ص:۲۲۱)

حضرت ابن وہب (م ١٩٧ه ) نے اہوالِ قیامت اور جامع وغیر لکھیں۔انھوں

نے ایک ضخیم موطا بھی تصنیف کی تھی۔

(الوافي بالوفيات ناشر: دارا حياءالتراث ببروت، ج: ١٥ص: ٣٣٥)

اب بیہ بات بالکل ظاہر و باہر ہوگئی کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

زمانے ہی سے حدیثوں کے لکھنے کا التزام ہوا جو کہ تابعین اور تبغ تابعین کے دور تک پہنچنے

تک بالکل منظم ہو گیا۔ آج ہمارے پاس احادیث کی جومشہور کتابیں ہیں ان میں فرامین

فر مائے تھے۔

· 'Click · ' · · ·

۵۸

# صحابهٔ کرام کے صحفے

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ خود حضور سیّبہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد صحابہ اور تابعین کے ادوار میں بھی احادیث لکھ کرمخفوظ رکھنے کا معمول جاری وساری تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان ہی کے دور سے احادیث کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے صحیفے اور کتابیں مرتب کرنے کا کام بھی نثروع ہو چکا تھا۔ چناں چہ حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص، حضرت علی، حضرت انس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن عبس، حضرت عبد اللہ بن معلوم ہوتا ہے۔

#### كتاب الصدقة:

یدان احادیث کا مجموعہ تھا جوحضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود املا کرائی تھے۔ اس میں زکو ق،صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے۔ یہ مجموعہ آپ نے اپنے عُمال کے پاس جھینے کے لیے تیار کروایا تھالیکن روانہ فرمانے سے پہلے ہی آپ اس دارِ فانی سے پردہ پوش ہوگئے۔

حضرت سالم رضى الله تعالى عندا بين والد سروايت كرتے بيں، وه كہتے بيں:
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمُ يُخُرِ جُهُ
الله حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ
عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ.
(سنن ابوداوَد، حصدوم، ص: ٩٨)

ترجمه: رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے '' كتابُ الصدقة'' تحرير كروايا مكراينے

صحابه كرام كے صحیفے

عُمال کے پاس جھیجنے سے پہلے ہی آپ نے دُنیا سے پردہ فر مالیا،اسے آپ نے اپنی تلوار کے نیام میں رکھ دیا تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاحیات اس پر عمل فر مایا۔ عمل فر مایا چرحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تاحیات اس پڑمل فر مایا۔

کتاب الصدقة حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے بعد آپ کے دونوں صاحب زادوں حضرت عبد الله اور حضرت عبد الله دونوں صاحب زادوں حضرت عبد الله اور حضرت عبد الله تعالی عنه ما و عن ابيه ماسے ہوتے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه تک پینچی ، آپ نے اس کی نقل کروائی۔ آپ سے حضرت سالم بن عبد الله کے پاس منتقل ہوئی اور ان سے حضرت امام ابن شہاب زُہری رحمۃ الله تعالی علیه تک پینچی۔ آپ نے اسے حفظ کیا اور دوسرول کو بھی پڑھایا۔

#### الصحيفة الصادقة:

مندامام احمد بن منبل كے حاشيه ميں بيان كيا گياہے كه حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله تعالى عنه نے احادیث كا جومجموعه تياركيا تھااس كانام "اَلصَّحِيفَةُ الصَّادِ قَةُ" ركھا تھا۔ يعہد صحابہ كے حدیثى مجموعوں ميں سب سے زيادہ ضخيم صحيفة تھا۔

(منداحد ناشر:مؤسسة الرسالية ،حصه بإزدهم ،ص: ۷)

اس کی احادیث کی کل تعدا دیقینی طور سے معلوم نہیں ہوسکی لیکن حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس پر پچھروشنی پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں:

مَا مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحَدٌ اَكُثَرَ حَدِيُثًا عَنُهُ مِنِّى إِلَّا مَا كَانَ مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُرو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَ لَا اَكْتُبُ.

(صیح بخاری، ناشر: دارطوق النجا، حصه اول ، ۳۴)

ترجمہ: صحابۂ کرام کیبہم الرحمة والرضوان میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنه كے علاوہ مجھے سے زیادہ کسی نے احادیث

روایت نہیں کی ہے کیوں کہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر دہ احادیث سے زیادہ تھیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد پانچ ہزارتین سو چونسٹھ یا پانچ ہزارتین سو چوہتر ہے اور سیح قول دوسراہی ہے۔اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد سے بھی ہوتا ہے:

كُنْتُ ٱكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ ٱسُمَعُهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُرِيدُ حِفُظَهُ. (سنن ابوداؤ د، ناشر: المكتبة العصرية بيروت، حصة موم، ص: ١٨٨)

ترجمہ:حضورسیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شنی ہوئی ہروہ بات جسے میں محفوظ کرنا چاہتا تھاا سے لکھ لیتا تھا۔

اس سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنهما کی تدوین کردہ''الصَّحِیْفَةُ الصَّادِقَةُ'' میں بیان کردہ احا دیث پانچ ہزارتین سوچونسٹھ سے بھی زیادہ تھیں۔

اس پرایک اشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات جومختلف کتب حدیث کے ذریعے ہم تک پینچی ہیں ان کی تعدا دحضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے کم ہے، پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسے فر مایا کہ انھیں مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیثیں یاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کہ وہ ساری حدیثیں دوسروں کے سامنے بیان بھی کی گئی ہوں۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۂ طیبہ میں تھے جواس دور میں طالبانِ علم حدیث کا مرکز تھا اور الوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۂ طیبہ میں تھے جواس دور میں طالبانِ علم حدیث کا مرکز تھا اور لوگ دور دور سے حدیثیں بیان کرنے کے لوگ دور دور سے حدیثیں بیان کرنے کے

صحابهٔ کرام کے صحیفے

زیادہ مواقع میسر آئے اور حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما ملکِ شام میں رہے جہاں طلبِ حدیث کے لیے آنے والوں کی تعداد کم تھی اس لیے آپ کوا حادیث بیان کرنے کے مواقع کم میسر آئے۔

''صحیفہ ُ صادقہ''اس زمانے کاضخیم ترین مجموعہ ٔ حدیث تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما اسے نہایت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔آپ کی وفات کے بعدیہ صحیفہ آپ کے پڑیوتے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منتقل ہوا جوا کثر ''عَنُ اَبِیْهِ عَنُ جَدِّہ'' کی سندسے احادیث روایت کرتے ہیں۔

#### صحيفة على:

حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عند نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ تیار فر مایا تھا جو صحیفہ علی (صحیفہ علی) کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کا صحیفہ آپ کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا اور اس صحیفے کی روایت کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دِیات، معاقل، فدید، قصاص، احکام اہلِ ذِمہ، نصابِ زکوۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق ارشا دات نبوی درج تھے۔

حضرت ابرا ہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشا دفر مایا :

مَا كَتَبُنَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّا الْقُرُانَ وَ مَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّا الْقُرُانَ وَ مَا فِي اللهِ الصَّحِيْفَةِ. (سنن ابوداوَد، حصدوم، ص:٢١٦)

ترجمہ: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر کے قرآن مقدس نیو

اوراس صحیفے میں موجودا حادیث مبار ککھی ہیں۔

یمی بات مختلف الفاظ میں صحیح بخاری میں جا رمقامات پر بھیح مسلم میں دومقامات پر

صحابه كرام كے صحيفے

اور سنن نسائی اور سنن تر مٰری میں بھی بیان کی گئی ہے۔

### صحف انس بن مالك:

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بھی صحابہ کرام کے درمیان روایت حدیث میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔آپ نے بھی اپنی مرویات کا ایک مجموعہ صحیفے کی شکل میں تیار کیا تھا۔

حضرت معبدین ہلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں :

كُنَّا إِذَا اَكُثَرُنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَاَخُرَجَ اِلَيْنَا مَحَالًا عِنْدَهُ فَقَالَ هَا فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَتَبُتُهَا وَ عَرَضُتُهَا عَلَيْهِ.

(المتدرك على التحضين للحاكم، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه سوم، ٣٦٢٠)

ترجمہ: جب ہم حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں پوچسے تو آپ اپنے پاس سے چند صحفے نکا لتے اور فر ماتے یہی وہ حدیثیں ہیں جو میں نے پی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں اور میں لکھ کرحضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں پیش بھی کر چکا ہوں۔

اس روایت سے بی بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کے گئی مجموعے تھے اور آپ نے نہ بیا کہ محض لکھ لیا تھا بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نظر ثانی کے لیے پیش بھی کر چکے تھے۔

## صحيفة عبد الله بن عباس:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے چہیتے چپا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کے صاحب زادے اور صحابه کرام میں علم فقه اور روایت حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ بھی حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

42

صحابہ کرام کے صحیفے

سے روایت کردہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔

حضرت کریب بن ابی مسلم جوآپ کے آزاد کردہ غلام تھے خصیں آپ کی تحریر کردہ

روا يتوں كا اتنا بڑاذ خبره ملاتھا جو پورے ايك اونٹ كا بوجھ تھا۔

(الطبقات الكبرى لا بن سعد، ناشر: دارالكتب العلمية ، بيروت، ج: ۵ص: ۲۲۴)

#### صحيفهٔ عبد الله بن مسعود:

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بھی علم فقه اور روایت حدیث میں التمازی حیثیت کے حامل تھے۔

علامها بن عبدالبر قرطبی رحمة الله تعالی علیة تحریر فرماتے ہیں که حضرت مُعن رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں:

اَخُورَ جَ اِلَى عَبُدُ الوَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ كِتَابًا وَ حَلَفَ لِيُ: النَّهُ خَطُّ اَبِيه بِيده. (عامع بان العلم ونضله، ناشر: دار ابن الجوزي، حصد اول، ص: اس

بیر برید را تعدد الرحمٰن بن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما نے مجھے ایک ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما نے مجھے ایک

کر جمہ. مصرف خبر اگر ن بن خبر اللہ بن سودر ی اللہ تعالی ہما کتاب نکال کر دکھائی اور قتم کھا کر فر مایا کہ بیان کے والد کی کھی ہوئی ہے۔

## صحيفة جابر بن عبد الله:

حضرت جابر بن عبد اللّدرضی اللّد تعالیٰ عنہ سے بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے بھی اسی دور میں حج کےاحکام پرمشتمل اپنی مرویات کا ایک مجموعہ تیار فر مایا تھا۔ محمد منہ سامتہ اللہ میں اسمالیہ میں سے سیست

حضرت معمررضى الله تعالى عنه مصروى ب، وه كهته بين: رَايُتُ قَسَاكَةَ قَالَ لِسَعِيْدِ بُن اَبِي عَرُوبَةَ: اَمُسِكُ عَلَيَّ الْمُصُحَفَ

فَقَرَا الْبَقَرَةَ فَلَمُ يُخُطِ حَرُفًا فَقَالَ: يَا اَبَا النَّضُرِ لَانَا لِصَحِيُفَةِ جَابِرٍ اَحُفَظُ مِنِّي

لِسُورَةِ الْبَقَوَةِ. (التاريُّ الكبيرِللجَاري، ناشر: دائرة المعارف العثمانية حيدرآ باد دكن، حصة فتم ،ص: ١٨٥)

MM

معارف اصول حديث

صحابهٔ کرام کے صحیفے

ترجمه: میں نے حضرت قما دہ کود یکھا، انھوں نے حضرت سعید بن ابوعر وبہسے کہا:

میرے پاس قرآن مقدس لے کرآؤ، انھوں نے انھیں سورہ بقرہ پڑھ کر سنایا اور ایک حرف کی

بھی غلطی نہیں کی ۔اس کے بعدانھوں نے فر مایا:اے ابوالعضر (حضرت قمادہ کی کنیت) مجھے

حضرت جابر بن عبداللَّد رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کاصحیفه سور هُ بقره سے بھی زیادہ پختہ یا د ہے۔

## صحيفة سَمُره بن جُندُب:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بھی روایت حدیث میں اونچا مقام رکھتے۔ تھے اور آپ کی مرویات بھی بشکل صحیفہ موجو دخھیں ۔

حافظا بن حجر رحمة الله تعالى تحرير فرماتے ہيں:

سُلَيُمَانُ بُنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ الْفَزَارِيُ رَواى عَنُ اَبِيهِ نُسُخَةً كَبِيُرَةً.

(تهذیب التهذیب، حصه چهارم، ص: ۱۹۸)

ترجمہ: سلیمان بن سمرہ بن جندب فزاری نے اپنے والدحضرت سمرہ بن جندب

سے ایک بڑانسخہروایت کیا ہے۔

الم مُحد بن سيرين فرمات بين: فِي رِسَالَةِ سَمُرةَ اللي بَنِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

(تهذیب التهذیب، حصه چهارم، ص: ۲۳۷)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰد تعالیٰ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کی طرف

جو خط کھھا ہے اس میں بہت سارے علوم کا بیان ہے۔

4A

معارف اصول حديث

تدوین حدیث میں حضرت علی کی خدمت

تدوين حديث ميں حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كى خدمت

حضرت علی رضی الله تعالی عنه ابتدائی دور میں بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے

کے مخالف تھے اور اپناصحیفۂ حدیث بھی لوگوں کو بمشکل دکھاتے تھے کیکن ان کے زمانے میں

عبداللہ بن سباء کی سرکردگی میں عظیم فتنۂ سبائیہ ظاہر ہوا جواسلام کےخلاف یہودیوں کی اور ایک سازش تھی ،انھوں نے مسلمانوں سے گھل مِل کراسلام کوختم کرنے کی کوشش کی اور

ایک سازل ی ،الفول کے علمانوں سے کن رک براسلام و م برنے ی و ک ی اور اس مقصد کے لیے دوکام ایک ساتھ شروع کیے۔ایک بیرکہ لوگول کوصحابہ کرام کےخلاف

اُ کسایا جائے اور دوسرا پیر کہ جھوٹی احادیث گھڑ کرایک نیانظام عقائد تیار کیا جائے جس میں ا

حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتو اُلو ہیت کے مقام تک پہنچا دیا گیا ہولیکن دوسرے صحابہُ

کرام علیہم الرضوان کے ایمان میں بھی شکوک پیدا کر دیے گئے ہوں۔حضرت علی رضی اللہ

تعالی عنه کواس عظیم فتنے کا احساس اس وقت ہوا جب سبائی جماعت کے افراد مسلمانوں میں خوب اچھی طرح مل گئے۔اس موقع پر حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد

فرمایا تقاجوامام ذہبی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت خزیمہ بن نصیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے قل کیا ہے: تعالیٰ عنہ سے قل کیا ہے:

— ت " ، قَـاتَـلَهُمُ اللّٰـهُ اَكَّ عِصَـابَةٍ بَيُـضَاءَ سَوَّ دُوُا وَ اَكَّ حَدِيْثٍ مِّنُ

حَدِيُثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفُسَدُوْا.

(تذكرة الحفاظ، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، لبنان ج:اص: ١٥)

ترجمہ: اللّٰدانھیں ہلاک فرمائے، کس صاف وشفاف جماعت کوانھوں نے سیاہ کر

۔ دیااوررسولاللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی حدیث کوانھوں نے مبتلا بے فساد کر دیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے انسداد کی خاطر ایک طرف تو

فضائل صحابه کی اشاعت کی اور دوسری طرف حدیث کے سلسلے میں اپناطر زِمل بدل دیا۔اب

## https://ataunnabi.blogspot.com/

معارف اصول حديث

44

تدوین حدیث میں حضرت علی کی خدمت

آپ نے زیادہ روائیتیں بیان کرنے کا عمل اختیار فرمایا۔ حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر چڑھ جاتے اور بیاعلان فرماتے: مجھ سے ایک درہم میں علم کون خریدے گا اور لوگ آپ سے احادیث کے مجموعے خرید لیتے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح احادیث کی کثرت کے ساتھ روایت کر کے سبائی فتنے کا مقابلہ فرمایا اور ان کی موضوع روایت کر کے سبائی فتنے کا مقابلہ فرمایا اور ان کی موضوع روایت کی دوایت کر رکھگی۔ اس طرح آپ کے شاگر دول میں سے کئی حضرات کے پاس آپ کی روایت کر دہ احادیث کے دوایت کر دہ احادیث کی دوایت کر دہ احادیث کے خصوعے تھے اور آپ کے توسط سے بہت ہی احادیث روایت کی جانے گئی تھیں۔

· 'Click · ' · ·

٧٧

تدوين حديث اورحضرت عمربن عبدالعزيز رحمة اللهعليه

صفر ٩٩ ه میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه منصبِ خلافت پر فائز ہوئے،

تد و بن حدیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز

تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے متبرک نفوں سے دنیا خالی ہو چکی ہے، اکابر تابعین میں کچھ

صحابہ کے ساتھ ہی چل بسے، باقی جو ہیں ایک ایک کر کے سارے مقامات سے اٹھتے جارہے

ہیں،اس لیےآپ کواندیشہ ہوا کہان حفاظ اہل علم کے اٹھنے سے کہیں علوم شرعیہ نہاٹھ جائیں

اور حدیث پاک کی جوامانت ان کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ ان کے ساتھ ہی قبروں میں نہ

چلی جائے لہٰذا آپ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام فر مان بھیجا کہ حدیث نبوی کو تلاش

كركے جمع كرليا جائے، چنانچە حافظ ابونغيم اصبها نى، تاریخ اصبهان میں عبدالله بن دیناررضی الله تعالیٰ عنه سے روایت كرتے ہیں:

كَتَبَ عُمَّرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ إِلَى الْآفَاقِ" أَنْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهِ فَانِي اللهِ فَانِي اَخَافُ اللهِ صَلَّمَ اللهِ صَلَّمَ فَاجُمَعُوهُ وَاحْفَظُوهُ فَانِي اَخَافُ دُرُوسَ الْعِلْم وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

(تاريخُ اصبهان-اخباراصبهان ناشر: دارالكتب العلمية ، بيروت ج:اص:٣٦٦)

تر جمہ: حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام آفاق میں لکھے بھیجا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کرو۔

اسی سلسلے میں مدینہ منورہ کے قاضی ابو بکر حزمی کو جو آپ کی طرف سے وہاں کے امیر بھی تھے، جوفر مان بھیجا گیا اس کوامام حمد نے اپنی مؤطامیں بایں الفاظ روایت کیا ہے: اَخْبَونَا مَالِکٌ اَخْبَونَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِیُز

كَتَبَ اللَّي آبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُم أَنْظُرُ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ سُنَّتِهِ اَوُ حَدِيثِ عُمَرَ اَوُ

YΛ

تد و بن حدیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز

نَـحُـوِ هـذَا فَـاكُتُبـهُ لِـى فَالِّـى قَدُ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء.

(موطاما لك برواية محمر بن الحن الشيباني، ناشر: المكتبة العلمية ج: اص: ٣٣٠٠)

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عمر و بن حزم کولکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نیز حضرت عمر رضی الله عنه کی حدیثیں اور اسی قسم کی جو روایات مل سکیں، ان سب کو تلاش کر کے مجھے کھو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہوجانے کا خوف ہے۔

اس روایت میں حدیث عُمَرَ اُو نَحُوِ هلذَا کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حدیث نبوی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفاء کے آثار کی بھی جمع وقد وین کا حکم دیا تھا، سنن دارمی میں یہی روایت عبد اللہ بن دینار کی زبانی اس طرح منقول ہے:

أُكتُبُ إِلَىَّ بِمَا ثَبَتَ عِنُدَكَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّمَ وَبِحَدِيثِ عَمُرَةَ فَانِّى قَدُ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ.

(سنن الدارمي، ناشر: دارالمغنى للنشر والتوزيع سعودي عربيه ج:اص: ۴۲۰٠)

تر جمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جوحدیثیں تمہارے نزدیک ثابت ہوں وہ نیز حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں مجھے لکھ بھیجو۔ کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے فنا

ہوجانے کااندیشہہے۔

امام بخاری نے بھی کتاب العلم میں ترجمۃ الباب کے اندراس فرمان کا ایک حصہ تعلیقاً روایت کیا ہے، چنانچہ ''باب کیف یقبض العلم ''میں فرماتے ہیں:

· ·Click · · · · · ·

ند وین حدیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز

وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ إِلَى آبِي بَكُرِ بُنِ حَزُمُ"انُظُرُ مَا كَانَ مِنُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُتُبهُ كَانَ مِنُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُتُبهُ فَالِّيْمَ خُفُتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ تَقُبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتَفُشُوا الْعِلُم وَلْتَجُلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمُ مَنُ لَّا يَعُلَمُ فَإِنَّ العِلْمَ لا يَهُلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.

(صحیح البخاری، ناشر: دارطوق النجاقی ج:اص:۱۳)

تر جمہ: اور عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوحدیثیں ہیں، ان کو تلاش کر کے مجھے لکھو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہوجانے کا خوف ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوااور کچھ نہول کیا جائے اور لوگوں کو چاہیے کہ علم کی اشاعت کریں، اور درس کے لیے بیٹھیں تا کہ جولوگ نہیں جانے وہ جان لیں، کیونکہ علم اس وقت تک برباد نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ رازنہ بن جائے۔

بعض لوگوں نے اس پوری عبارت کوفر مان کی عبارت سمجھ لیا ہے، حالانکہ'' ذہاب العلماء'' تک جوخط کشیدہ الفاظ ہیں وہ فر مان کے ہیں اور''لا یقبل'' سے امام بخاری کی اپنی عبارت شروع ہوتی ہے، چونکہ امام بخاری آثار صحابہ کو جمت نہیں سمجھتے ،اس لیے ساتھ ہی اپنی مبارت شروع ہوتی ہے، چونکہ امام بخاری آثار صحابہ کو جمت نہیں سمجھتے ،اس لیے ساتھ ہی اپنی رائے کا بھی اس سلسلہ میں اظہار کر گئے ہیں، مگر عبارت فدکورہ کے بعد جب انہوں نے اس تعلیق کی اسناد بیان کی تو تصریح کردی ہے کہ بیعلی "ذہاب العلماء'' پرختم ہوجاتی ہے، چنانچے فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا الْعَلاَء 'بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِى حَدِيْتُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ العَزِيزِ الَى قَوُلِهِ ذَهَابَ العُلَمَاءِ. دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِى حَدِيْتُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ العَزِيزِ الَى قَوُلِهِ ذَهَابَ العُلَمَاءِ. (صَحَى النَام: دارطوق النّاة ، ج:اص: ٣١)

· 'Click · '

تد و بن حدیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز

ترجمہ:امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی صاحب موصوف کو بیبھی ککھاتھا کہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن اور قاسم بن محد کے پاس جوعلم موجود ہے اس کو

لکھ کران کے لیے جیجیں۔

(تهذيب التهذيب ناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهندج:٢١ص:٣٩)

اورابن سعد لکھتے ہیں:

كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَى آبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ اَنِ اللهِ عَلَيهِ حَرُمٍ آنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ حَرُمٍ آنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آوُ سُنَّةٍ مَّاضِيَةٍ آوُ حَدِيثِ عَمُرةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ فَاكُتُبُهُ فَانِّى قَدُ خِفُتُ دُرُوسَ الْعِلْم وَذَهَابَ آهُلِهِ.

(الطبقات الكبرى لا بن سعد، ناشر: دارالكتب العلمية ، بيروت ، ج: ٢ص: ٣٨٧)

تر جمه: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نے حضرت ابوبکر بن څمه بن عمر و بن حزم رضی الله تعالی عنه کولکھا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیث ،گزری سنت اور

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن کی جوروایات مل سکیں ، ان سب کو تلاش کر کے مجھے لکھو، کیونکہ

مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فناہو جانے کا خوف ہے۔

قاضی ابوبکر بن محمد بن عمر و بن حز م خز رجی انصاری اپنے وفت میں مدینہ طیبہ کے

بہت بڑے نقیہ تھے، امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدینہ میں جس قدر قضاکے بارے میں ان کوم تھا، اتناکسی کوئییں تھا، بڑے عابد شب زندہ دار تھے، ان کی اہلیہ کا بیان ہے

بارے یں ان و مطابع کی ویں طاہ برے مابد سب رندہ دار سے ان کی اہمیہ ہیں ہے۔ حالیس سال ہونے آئے ریم بھی شب میں اپنے بستر پر دراز نہیں ہوئے ،ان کی وفات بہ

اختلاف اقوال ۱۱ ه یا ۲۰ اه میں ہوئی۔

قاضی صاحب موصوف نے امیرالمؤمنین کے حکم کے مطابق حدیث میں متعدد کتابیں

· 'Click · · · · · ·

https://ataunnabi.blogspot.com/

معارفِ اصول حديث

۱۷

تد وین حدیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز

کھیں،کیکن افسوں ہے کہ جب قاضی صاحب کا بیکارنامہ پا بیکو پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز

وفات پا چکے تھے،علامدا بن عبدالبرالتمہید میں امام ما لک کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ:

فَتُوفِي عُمَرُ وَقَدُ كَتَبَ ابُنُ حَزُمٍ كُتُبًا قَبْلَ اَنُ يَبُعَتَ بِهَا اللَّهِ.

(التمهيد لما في المؤطامن المعاني والاسانيدج:اص:۸۱)

ابن حزم نے متعدد کتابیں کھیں، پر حضرت عمر بن عبدالعزیز قبل اس کے کہ ابن حزم بیرکتابیں ان کی خدمت میں جیجیں وفات یا گئے۔

تہذیب التہذیب میں امام مالک سے بیجی منقول ہے کہ میں نے ان کتابوں

کے متعلق قاضی صاحب کے صاحبز ادے عبد اللہ بن ابی بکر سے پوچھاتھا، تو انہوں نے پر سیار

جواب دیا که'ضاعت ''(وه ضائع ہو گئیں)۔

(تهذيب التهذيب ناشر بمطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهندج:١٣ص:٣٩)

''Click'''

دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث

## دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث

پہلی صدی میں مُوٹِ ب کتبِ حدیث کی محض ابتدائقی، دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس دور میں حدیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد ہیں سے بھی زیادہ ہے جن میں سے چند مشہور کتابیں یہ ہیں۔

#### كتاب الاثار لابي حنيفه:

اس کتاب میں پہلی باراحادیث کوفقہی ترتیب پرمرتب کیا گیا۔امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزاراحادیث میں سے اس کتاب میں بیان کردہ احادیث کا انتخاب فرمایا ہے۔

اس کے گی نسخ ہیں، بروایت امام محمہ، بروایت امام ابو یوسف، بروایت امام زُفر
رحمہم اللہ تعالی ۔ یہ کتاب مؤطاامام مالک سے بھی پہلے کہی گئی ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ امام
مالک نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تالیفات سے استفادہ کیا ہے اس لیے یہ کتاب
اپنے طرزِ تدوین میں مؤطاامام مالک کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے علانے اس کی
شروح لکھیں اور اس کے رجال پر کتابیں تصنیف کیں جن میں حافظ ابن جر بھی شامل ہیں۔
اسی صدی میں (۱) مؤطا امام مالک (۲) جامع معمر بن راشد (۳) جامع سفیان
توری (۴) السنن لا بن جُریج (۵) السنن لوکیج بن الجراح (۲) کتاب الزم دلعبد اللہ بن
المبارک وغیرہ احادیث کی معتبر کتابیں کھی گئیں اور اس صدی میں تدوین حدیث کا کام
خوب زور کی ڈا۔

"Click"

تيسرى صدى ہجرى ميں تدوينِ حديث

## تىسرى صدى ہجرى ميں تدوينِ حديث

تیسری صدی میں بیکام مزید منظم ہواجس کے نتیج میں احادیث کی وہ کتبِ معتبرہ منظر عام پرآئیں جو ہر دور میں ہر طبقے کے نز دیک معتبر ہیں۔ان میں سے چند کے اسا' درج کیے جارہے ہیں۔

#### مُسنَد ابى داؤد طِيالسى:

حضرت ابوداؤد طیالسی رضی الله تعالی عنه حضرت ابوداؤداز دی ہجستانی جن کی سنن صحاحِ سِتّہ میں سے ہے ان سے پہلے کے ہیں۔ بعض علافر ماتے ہیں کہ یہ کتاب مسانید میں سب سے پہلی مسند، مسند عبیدالله بن موسیٰ ہے اور سب سے پہلی مسند، مسند عبیدالله بن موسیٰ ہے اور حضرت ابوداؤد طیالسی رضی الله تعالی عنه کی مسندان کی وفات کے بہت بعد بعض خراسانی علانے تر تیب دی ہے اور یہ اس وقت مرتب ہوئی جب مسند عبیدالله بن موسیٰ وجود میں آچی تھی۔

#### مُسند احمد:

اسے جامع ترین مند کہا گیا ہے، اس میں تقریبًا چالیس ہزار حدیثیں ہیں جنھیں امام احمد نے ساڑھے سات لا کھا حادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی زندگی میں احادیث کو جمع تو کرلیا تھالیکن ان کی ترتیب وتبویب نہ کر سکے تھے کہ وفات ہوگئ۔ آپ کے بعد آپ کے جلیل القدر صاحب زادے حضرت عبداللہ بن احمد نے ان کی ترتیب و تہذیب کی اور اس میں تقریبًا دس ہزار احادیث کا اضافہ بھی کیا۔ ان کے بعد حضرت حافظ ابو برقطعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس میں پھھا ضافے کیے جنھیں ''ذِیادَةُ اللّٰمُسُنَدِ" کہا جاتا ہے۔

· 'Click · ' · · ·

تيسرى صدى ہجرى ميں تدوينِ حديث

#### مُصَنَّف عبد الرزاق:

پہلے زمانے میں لفظ مُصنَّف کا اطلاق اسی اصطلاحی مفہوم پر ہوتا تھا جس کے لیے آج کل اسنن کا لفظ معروف ہے۔ یہ مصنف امام عبدالرزاق بن الہمام الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرتب کردہ ہے اور کئی اعتبار سے بڑی جلیل القدر کتاب ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ حضرت عبدالرزاق، امام ابو صنیفہ اور معمر بن را شدرضی اللہ تعالی عنہ جیسے ائمہ کے شاگر داور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ائمہ کے استاذ ہیں، اسی لیے اس مصنف میں اکثر احادیث ثلاثی ہیں۔ ثانی اس مصنف کی تصریح کے مطابق اس مصنف کی ثمام حدیثیں صبحے ہیں۔

#### مُصنَّف ابن ابي شيبه:

اس کے مصنف کا پورانام حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ ہے۔ آپ بھی امام بخاری اور امام سلم وغیرہ کے استاذی ہیں۔ آپ کے مصنف کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں صرف احادیث احکام کوفقہی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے فناوی بھی بکثرت منقول ہیں جس سے حدیث کو بمجھنا آسان ہوجا تا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں آپ نے اس کتاب میں سب کوغیر جانب داری کے ساتھ جمع کیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود جانب داری کے ساتھ جمع کیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود وفی ہیں اس لیے آپ نے اہلِ عراق کے مسلک کوخوب اچھی طرح سمجھ کربیان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ احناف کی دلیس اس کتاب میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ علامہ ذامد الکوثری نے لکھا وجہ ہے کہ احناف کی دلیس اس کتاب میں بکثرت پائی جائی ہیں۔ علامہ ذامد الکوثری نے لکھا ہے: اُحق جُ مَا یَکُونُ الْفَقِینَةُ اِلَیْهِ کِتَابُ ابْن اَبِی شَیْبَةَ.

ترجمہ: فقیہ کوجس کتاب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ابن ابی شیبہ کی لکھی

معارف اصول حديث

۷۵

تيسرى صدى ہجرى ميں مدوينِ حديث

ہوئی کتاب( لیعنی مصنف ابن ابی شیبہ )ہے۔

#### المَعاجِم للطَّبراني:

اما مطرانی کی معاجم تین قسم کی ہیں۔(۱) کبیر(۲) اوسط اور (۳) صغیر۔ جمجم کبیر در حقیقت مند ہے بینی اس میں حروف جمجی کی ترتیب کے مطابق صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رواییتیں جمع کی گئی ہیں۔ جمجم اوسط میں اما مطبرانی نے اپنے شیوخ کی ترتیب سے روایات جمع کی ہیں اور جمجم صغیر میں اپنے ہرشن کی ایک ایک روایت ذکر کی ہے اور اس میں زیادہ تر انھیں شیوخ کی روایات ہیں جن سے امام طبرانی نے صرف ایک روایت سئی ہے۔

اسى دور ميں مسندالبز ار،مسندا بې يعلى ،مسندالدارى ،السنن الكبرى للبيهقى ،سنن الدارقطنى وغيره بھىمعرض تحرير ميں آئيں۔

سندكى ضرورت واهميت

## سندكى ضرورت واہميت

إسناداس أمّت كى إضافى خصوصيت ہے جو پہلے كى امتوں كونہيں حاصل تھى۔ مسلمان پرضرورى ہے كہ احاديث واخبار كى نقل ميں ان پر اعتماد كرے -حضرت عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں: ألاسنا أد مِنَ اللّه يُنِ وَ لَوُلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنُ شَآءَ مَا شَآءَ. (صحح مسلم ، جلداول ، ص: ۱۲)

ترجمہ: سند بیان کرنادین ہے،اگر سند نہ ہوتی توجس کی مرضی میں جوآتاوہ کہتا۔

حضرت امام احمد بن منبل رحمة الله تعالى عليه فرمات مين:

طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنُ سَلَفَ. (تدريب الراوي، ٢٠٥٠)

ترجمه: اسنادِ عالى كاطلب كرناسلفِ صالحين كاطريقه ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کے اصحاب حضرت عمرِ فاروق رضی الله

تعالی عنہ سے تعلیم حاصل کرنے اوران سے حدیث سننے کے لیے کوفہ سے مدینے آتے تھے۔

(تدریب الراوی من ۲۰۵:)

بعض صحابہ نے تو صرف مگوِّ اِسنا دکو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ،اُنھیں میں سے

حضرت جابراورحضرت ابوالوب رضى اللّدتعالى عنهما بھى ہيں۔

### اسنادِعالی و إسنادِنازل

(واضح رہے کہ عُلوِّ اِسناداور اِسنادِ عالی کا ایک مطلب بیہ ہے کہ روایت باعتبار سند

پورے طور پرصاف و شفاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے قريب تر ہو۔اس كے مقابلے ميں جس روايت ميں راويوں كى كثرت ہواور وہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے بعيد

تر ہواسے اسنادِ نازل کہتے ہیں۔)

··Click·· ·

معارفِ اصول حديث

4

سندكى ضرورت واهميت

امام المحد ثين حضرت يجي بن معين رحمة الله تعالى عليه سے ان كے مرضِ وفات ميں يو چھا گيا: مَا تَشُتَهِي ؟ (آپكى اس وقت كيا خواہش ہے؟) فرماتے ہيں: بَيُتُ خَالٍ وَّاسْنَادٌ عَالِ (خالى گھر (تنہائى) اوراسنادِ عالى ۔) (شرح نخبة الفكرللعلامة القارى، ص: ۱۵۸)

حضرت امام ابن سیرین رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے، فرماتے ہیں: اِنَّ هلـذَا الْاَمُو دِیْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنُ تَأْخُذُو نَ دِیُنَکُمُ. (ایشًا)

ترجمہ: بیمعاملہ (اسناد) دراصل دین ہے، لہذااس کا خیال کروکہ تم اپنا دین کس سے حاصل کررہے ہو۔

حضرت سفیان توری رحمة الله تعالی علیه جن کا شار صغارِ تابعین میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں: أَلْإِسُنَادُ سِلَاحُ المُمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهُ سِلَاحٌ لَمْ يَقُدِرُ أَنُ يُقَاتِلَ.

(شرح نخة الفَارللعلامة القاری، ص: ١٤)

ترجمہ:اسنادمومن کا ہتھیا رہے،اگراس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا تو کس طرح لڑائی کی اسے قدرت ہوگی؟

یهی حضرت سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: پہلے سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیکن

لَمَّا استَعُمَلَ الرُّواةُ الْكِذُبَ استَعُمَلْنَا لَهُمُ التَّارِينخ.

(تيسير مصطلح الحديث من ٢٧٥)

(ترجمہ: جبراویوں نے غلط بیانی سے کام لینا شروع کیا تو ہم نے ان کے لیے تاریخ کووسیلہ بنالیا اور اسے بطور ہتھیا راستعال کرنا شروع کر دیا۔)

تاریخ کے ہتھیار ہونے سے مرادیہ ہے کہ جب تابعین یا تبع تابعین کے زمانے مادیہ کا دیاں کہ مادیہ ہے کہ جب تابعین یا تبع

میں کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے توان سے یہ یو چھاجا تا کہتم نے بیحدیث کس

"Click" "
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معارفِ اصول حديث

۷۸

سند کی ضرورت داہمیت

صحابی سے سی ہے؟ اسی کے ساتھ ان کی رہائش اور سنِ وفات کے بارے میں بھی پوچھا جا تا۔ اس طرح سے اس بات کا ندازہ ہو جاتا تھا کہ بیہ حدیث اس نے سیجے بیان کی ہے یا اس میں کچھل ہے۔

جا ۱۰-۱۰ سر سرن سے ان بات ۱۵ مدارہ اوجا باطا کہ نیر طدیت ان سے ن بیان ی ہے۔
اس میں کچھ خلل ہے۔
مذکورہ ساری روایات اور اقوالِ ائمہ ٔ حدیث سے اسناد کی اہمیت وضرورت بالکل
واضح ہوجاتی ہے، اسی اہمیت کے پیشِ نظر جب حفاظتِ اسناد کی ضرورت کی تکمیل کی جانب
ہمارے ائمہ ہمحدثین نے توجہ فرمائی تو با قاعدہ ایک نئے شعبے کا آغاز ہوا، اسے ہم علم اسناد اور
علم اساء الرجال سے یادکرتے ہیں۔

اسباب إصطلاحات حديث

## اسباب اصطلاحات حديث

قرآن مقدس کے بعد اسلامی احکام کی روح اور اصل کی حیثیت احادیث مبار کہ کو حاصل ہے۔ جس طرح قرآن مقدس کی حفاظت خالقِ کا ئنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ جسیا کہ اس کا ارشاد ہے: إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّ کُورَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونُ ٥٠

(ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت

كرنے والے ہيں۔) (سورهُ جمر،آیت:۹)

اس طرح سیرت نبوی بھی اُسی کے ذمہ مخاطت میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی نقل وروایت کے سلسلے میں خیر القرون تک تو معاملہ کافی حد تک درست رہااور راویانِ حدیث کے صبط وعدالت پر بھی بالکل اعتاد تھا مگر بعد کے زمانے میں حالات بد لنے گئے، اسی دوران رافضوں کا فتنہ سامنے آیا اور انھوں نے حدیث گڑھنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے فضائلِ اہل بیت میں تقریبًا تین لا کھ حدیثیں گڑھ لیں۔ اسی طرح دوسرے فرقہ ہاہے باطلہ نے ایس میں تقریبًا تین لا کھ حدیثیں گڑھ لیں۔ اسی طرح دوسرے فرقہ ہاہے باطلہ نے ایسے مذہب کی تروی واشاعت کے لیے اپنے عقائد سے متعلق حدیثیں گڑھ لیں۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

جس طرح روافض نے فضائل امیر المونین واہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنهم میں قریب تین لا کھ حدیثوں کے وضع کیں، کے مَا نَصَّ عَلَیٰ الْحَافِظُ اللّٰهِ يَعُلَى وَالْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَالِي فِي الْإِرْشَادِ. (ترجمہ: جیسا کہ اس پر حافظ ابویعلی اور حافظ ایلی نے ارشاد میں تصریح کی ہے۔) یوں ہی نواصب نے مناقبِ امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ میں ارشاد میں تصریح کی ہے۔) یوں ہی نواصب نے مناقبِ امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ میں

اصطلاحات احادیث کہتے ہیں۔

اسبابِ اصطلاحاتِ حديث

حدیثیں گھڑیں، کے ما اَرُشَدَ اِلَیْهِ اَلَا مَامُ الذَّابُ عَنِ السَّنَةِ اَحُمَدُ بُنُ حَنبُلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ. (ترجمہ: جیسا کہ اس کی طرف امام احمد بن ضبل رحمہ اللّہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی جوسنّت کا دفاع کرنے والے ہیں۔) (ناوئل رضویہ جلد پنجم میں: ۴۸۱)

اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کی نفتہ وجرح اور جانچ پڑتال ہواور کھر بے کھوٹے کی پہچان ہو۔ نفتہ و جرح اور تحقیق و تفتیش کے بعد ایساطر یقہ اختیار کیا جائے کہ جھی کو حقیقت سے آگاہی ہواور عوام و خواص بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھ اسکیں۔اس کے لیے محد ثین نے کافی تگ و دوکی اور شخت جال فشانی کے بعد ضروری اصطلاحیں بنا ئیں ،حدیثوں کے نام متعین کیے، ان کا حکم بیان کیا ،اس طرح سے حدیثوں کا الگ الگ نام پڑا جنمیں کے نام متعین کیے ،ان کا حکم بیان کیا ،اس طرح سے حدیثوں کا الگ الگ نام پڑا جنمیں

پھراحادیث مبارکہ میں متعدداعتبار سے الگ الگ صفات پائی جاتی ہیں۔ کسی روایت کی نسبت ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، کسی کی کسی صحابی کی طرف اور کسی کی کسی تابعی کی طرف، پھران احادیث کو بھی ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے، بھی چھوٹی جماعت اور بھی فر دواحد، پھران راویوں کے مختلف مراتب ہیں۔ انھی باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ائمہ تحدیث نے احادیث مبارکہ کی تقسیم کی ہے اوران کے مراتب متعین کیے ہیں۔

ہوتم کی حدیث کا الگ الگ حکم ہے، پچھوا جب العمل ہیں، پچھالائق عمل ہیں، پچھالائق عمل ہیں، پچھ متر وک العمل ہیں، پچھ اوراس سے متر وک العمل ہیں، پچھ عتبر ہیں اور پچھ غیر معتبر ہیں۔ حدیث پاک پڑھئے ، بچھنے اوراس سے کوئی حکم اخذ کرنے کے لیے حدیث کی قسموں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے ورخہ حکم اخذ کرنا نہایت ہی وشوار ہوجائے گا۔ الگے صفحات میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ حدیث کی چار اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، پھر ہرتقسیم کے تحت متعدد اقسام بیان کیے گئے ہیں۔

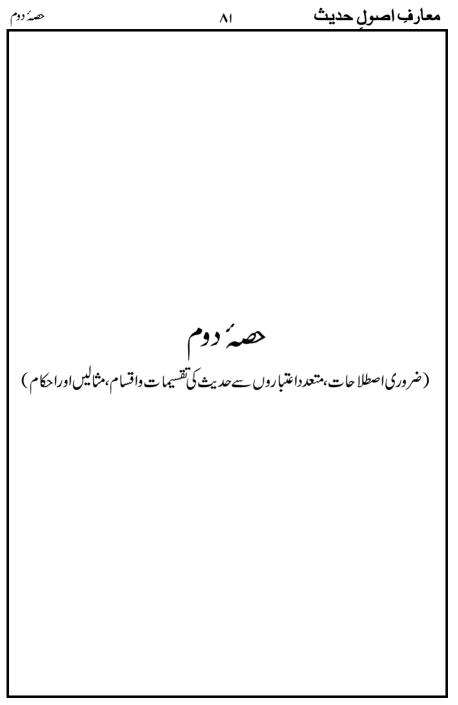

· 'Click · ' · · · ·

معارف اصول حديث ٨٢ مباديات فن مديث

# ابتدائی باتیں

(علم حدیث ،علم اصولِ حدیث: تعارف اورفرق)

## علم حديث

وہ فن ہے جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال (ارشادات)، افعال (کام) اوراحوال (حالات) کی معلومات حاصل ہو۔

موضوع

\_\_\_\_ دونوں جہاں میں کامیا بی و کامرانی۔

# علم اصولِ حديث

وہ علم ہے جس کے ذریعے ایسے اصول وقوا نین معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی بنیا دیر

راوی (حدیث روایت کرنے والے )اور مروی (حدیث) کے حالات کا پیتہ چلتا ہے، پھر

اس کے نتیج میں حدیث کے مقبول یا مردود ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

موضوع

سنداورمتن اس لحاظ سے کہوہ مردود ہیں یامقبول۔

مقصد

سنداورمتن کے خیج یاغیر سیح ہونے ،مقبول یامر دود ہونے کی معلومات حاصل کرنا۔

معارف اصول حديث ضروري اصطلاحات

## علم حدیث اورعلم أصول حدیث میں فرق

علم حدیث سےحضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کےارشادات ، عادات ومعمولات اور آپ کی پیندیدہ اور غیر پیندیدہ چیزوں کی جا نکاری حاصل ہوتی ہے جب کہ معلم اصول حدیث'' سے ان ارشادات ومعمولات وغیرہ کے قابل عمل اور لائق اعتبار ہونے یا نا قابل

عمل اورنا قابل اعتبار ہونے کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

## ضروري اصطلاحات

ذیل میں آنے والی بعض اصطلاحات اگر چہ کتاب کے اگلے جھے میں متفرق مقامات ير ذكر كي جائيي گي كيكن چول كه علم حديث اورعلم اصول حديث ميں ان كا استعمال

کثرت سے ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی ان کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

روایت: (1)

سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کوروایت کہاجا تاہے۔

راوي: **(r)** 

سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے والے کوراوی کہتے ہیں۔

(m) سند:

یعنی حدیث بیان کرنے والے راویوں کا سلسلہ، اسی کو' طریق' بھی کہتے ہیں۔

(r) اسناد:

حدیث کی سند ذکر کرنے (پایالفاظ دیگر) طریق حدیث بیان کرنے کو اِسناد کہتے

ہیں۔بھی پیز 'سند''ہی کے معنے میں بولا جا تاہے۔

· Click ·

معارف اصولِ حديث ٨٨ ضروري اصطلاحات

(۵) متن:

حدیث کے الفاظ وکلمات کو کہتے ہیں جہاں پہنچ کرراویوں کا سلسلختم ہوجا تاہے۔

(۲) صحالي:

وہ بزرگ جھوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے

ملا قات کی ہواور پھرایمان کی حالت ہی میں ان کا وِصال ہوا یا شہادت نصیب

ہوئی ہو۔

(۷) <u>تابعی:</u>

وہ صاحبِ ایمان جنھیں کسی صحابیِ رسول سے ملاقات کرنا اور حالت ایمان میں

انتقال كرنا نصيب ہو۔

(۸) <u>صحاح ستة:</u>

حديث كى چوزياده معتركما بين جوعوام وخواص مين مقبول بين:

(۱) صحیح بخاری شریف (۲) صحیح مسلم شریف

ر ۱) جامع ترمذی شریف (۳) سنن ابوداو د شریف (۳) مانی ابوداو د شریف

(۵)سنن نسائی شریف (۲)سنن ابن ماجه شریف

(٩) محدّث:

وه صاحبِ حدیث جوایک لا کھ سے کم احادیث کے روایة و درایة عالم ہوں ، بالفاظ

دیگر جو صاحب علم ''علم حدیث' کے سلسلے میں مصروف ہوں اور بہت ساری

احادیث (ایک لاکھ سے کم )اوران کے راویوں کے حالات سے واقف ہوں۔

(١٠) حافظ:

جس محدث کوایک لا کھا جا دیث متن وسند کے ساتھ اور ان کے راویوں کے احوال

· 'Click · ' · ·

ضروري اصطلاحات معارفِ اصول حديث ۸۵

کے ساتھ یاد ہوں توانھیں حافظ کہتے ہیں۔

نوت: محدثین کے مزیدمراتب کابیان ان شاء اللہ آ گے آئے گا۔

حدیث کی وہ کتاب جس میں مصنف نے اپنے اعتبار سے فقط میح حدیثوں کو جمع کرنے کی پابندی کی ہوجیسے صحیح ابنجاری۔واضح رہے کھتیج حدیث کا تعارف آ گے

''اقسام حدیث'' کے تحت آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

(۱۲) سُنُن:

حدیث کی وہ کتاب جس میں مصنف نے علم فقہ کے ابواب (Chapters) کی ترتیب کے مطابق صرف احکام سے متعلق احادیث جمع کی ہوں جیسے سنن

الوداؤد\_

(۱۳) عامع:

حدیث کی وہ کتاب جس میں مصنف نے مندرجہ ذیل آٹھ ابواب کے تحت

احادیث جمع کی ہوں:

(۱) عقائد (۲) احكام (۳) تفسير (۴) سِيَر (۵) آداب (۲) مناقب (۷) فِتَن

(۸)اشراطِ قیامت۔جیسے حامع تر مذی۔

(۱۴) محیحین:

صحیحین سے مراد تھی بخاری اور شحیح مسلم ہیں۔ جب کسی حدیث کی روایت ان دونوں کتابوں میں ہوتی ہےتواسے مُعقَق علیہ کہاجا تا ہے یا بھی دَوَاہُ الشَّیٰہُ خَان

بھی کہاجا تاہے۔

· 'Click · '

ضروري اصطلاحات معارفِ اصبول حديث 4

(١٥) رَواهُ الْأَرِيعَةُ:

رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ كَامطلب يهوتا بيكه جارون في اس كى روايت كى ب،إن چاروں سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ صحاح ستّہ کی بقیہ چار کتابیں

ہوتی ہیں۔

(١٦) أَرَّ الكُّب:

حدیث کی دوسری کتابوں کی بہنست صحیح بخاری کی احادیث صحت اور قوت کے

لحاظ سے سب سے اعلیٰ وافضل ہیں، اس لیے محدثین اسے "اَصَعُ الْكُتُب بَعُدَ

كِتَابِ اللَّهِ" كَلِقبِ سِينُواز تِي بين \_

اس کا مطلب میہ ہے کہ قرآن شریف کے بعدسب سے زیادہ صحیح ودرست کتاب

صیح البخاری ہے۔

نوٹ: باقی کثیراصطلاحات مختلف عناوین کے تحت آ ہے آگے ملاحظہ کریں گے۔

· 'Click · '

ر تقسيمات واقسام حديث ايك نظرمين

معارفِ اصول حديث

 $\wedge \angle$ 

# تقسيمات وأقسام حديث ايك نظرمين

تقسيم اول باعتبار ذاتِ منقول عنه

(۱) مبدأ ومصدر (ذات ِمنقول عنه) کے لحاظ سے حدیث کی جا وقتمیں ہیں:

(۱)حدیث فُدسی (۲)حدیثِ مرفوع

(٣)حديثِ موقوف (٤)حديثِ مقطوع

تقسیم دوم باعتبارنقل و روایت

(۲) اسناد کے کم اور زیادہ ہونے کے لحاظ سے حدیث کی دوشمیں ہیں:

(۱)مُتَواتِر (۲)آحاد

پھرآ حاد کی تین قشمیں ہیں:

(۱)مشهور (۲)عزیز

(۳)غریب

نوت: مذکور واقسام میں سے بعض کی ذیلی قسمیں بھی ہیں۔

تقسيم سوم باعتبار غرابت

(m) سند کے غریب ہونے کے لحاظ سے صدیثِ غریب کی دوشمیں ہیں:

(۱)فردِ مُطلَق (۲)فردِ نِسبی

· 'Click · ' · · ·

تقسيمات واقسام حديث ابك نظرمين معارفِ اصبول حديث  $\Lambda\Lambda$ دورایوں کے الفاظ حدیث موافق ہونے کے لحاظ سے فردنسی کی تین قشمیں ہیں: (۲)مُتابَع (۱)مُتابع (٣)شاهد دورابوں کے الفاظِ حدیث مختلف ہونے کے لحاظ سے حدیث کی جا وشمیں ہیں: (۲)شَادِّ (۱)محفوظ (٤)مُنگر (۳)معروف تقسيم جهارم باعتبار قوت وضعف سند کے قوی وضعیف ہونے (قابلِ استدلال ہونے اور نہ ہونے ) کے لحاظ سے (Y) حدیث کی دوشمیں ہیں: (١)مقبول (۲)مردود (۷) فرق مراتب (راوی کی صفات ) کے لحاظ سے حدیث مقبول کی جا رقشمیں ہیں: (۱)صحیح لِذاته (۲)صحیح لِفیره (٣) حَسَن لِذَاتُهِ (٤) حَسَن لغيره

· 'Click · ' · · ·

تقسيمات واقسام حديث ابك نظرمين معارفِ اصول حدیث م (۸) باعتبارعمل (معمول به ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے ) حدیث مقبول کی جار فشميں ہیں: (٢)مُختَلِف الحَديث (۱)مُحكَم (٤)مُنسوخ (۳)ناسِخ **نوٹ**: مٰدکورہ اقسام میں ہے بعض کی ذیلی قسموں کو بھی ضمنًا بیان کیا گیا ہے۔ درمیان سند سے راوی کے ساقط ہونے کے لحاظ سے حدیث مردود کی چوشمیں ہیں: (9) (١)مُعَلَّق (۲)مُرُ سَل (٤)مُنْقَطِع (٣)مُعُضَل (٦)مُ سُل خَفِي (٥)مُدَلَّس (۱۰) راوی کی عدالت میں طعن کے لحاظ سے حدیث مردود کی چارتشمیں ہیں۔ (۱)مَوضوع (۲)مَتروک (٤)مُعَلَّل (۳)مُنكَر راوی کے حفظ وضبط میں طعن کے لحاظ سے حدیث مردود کی سات قسمیں ہیں۔ (11)(١)مُدُرَجُ السَّنَد (٢) مُدُرَجُ المَتُن (٣) مَقُلُوب (٤) اَلُهَزنُد فِي مُتَّصِل الأسانِيد (۵)مُضُطُرِب (٦)مُصَحَّفُ (٧) مُحَرَّف

\*\*Click\*\*\*\*\*\*\*

تقسيم اول باعتبارذات منقول عنه

معارفِ اصول حديث

# تقسيم اول باعتبارذ ات منقول عنه

مبدأ اورمصدر لیعن جس ذات کی طرف حدیث منسوب ہے اس ذات کے اعتبار کی قتیر ہے۔

سے حدیث کی چارشمیں ہیں: (۱) **حدیث قُدسی** (۲) **حدیث مرفو** 

(۱) حدیثِ قُدی (۲) حدیثِ مرفوع (۳) حدیثِ موقون (۴) حدیثِ مقطوع

## حديث قدسي

الیی حدیث جوذات قدسی یعنی الله تبارک و تعالی کی طرف منسوب ہواس حدیث کو" حدیثِ قدسی" کہا جاتا ہے۔اس حدیث کی سند کا سلسلہ بی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا لله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسافر مایا۔

### حديثِ قدسي كي مثال

سر کاردوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الله تعالی نے فرمایا:

مَنُ عَادِی لِی وَلِیًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ. (صحح ابناری، ناشر: دارطوق النحاق، حصه شتم، ص: ۱۰۵)

ترجمہ: جس نے میرے کسی ولی (دوست) سے عداوت کی میں اس کے ساتھ

اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔

معارفِ اصول حديث

91

تقسيماول ماعتبارذات منقول عنه

حدیث قدسی کی روایت کرنے کے الفاظ دوطرح کے ہوتے ہیں احادیث کی کتابوں میں ان دونوں میں سے سی بھی لفظ میں کوئی حدیث مروی ہوتو سمجھ لینا چا ہیے کہ وہ روایت حدیث قدسی ہے:

- (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْمَا يَرُوِيْهِ عَنُ رَّبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
- (ترجمہ: نَی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رَبعز وجل سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔)
- (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيُمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا جبیبا کہ اس سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی۔

## حديث مرفوع

جس حدیث کی نسبت حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی جانب کی جائے اسے
''حدیثِ مرفوع'' کہاجاتا ہے۔اس حدیث میں آپ کے ارشاد عمل یا تقریر (یعنی خاموثی
کے ذریعے کسی کام کی اجازت دینے ) کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا
سکتا ہے کہ جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس طرح
فرمایا یا آپ نے یہ کام کیا یا آپ کے سامنے کسی نے ایسا کیا تو آپ نے اسے منع نہیں فرمایا ،
اسے حدیث مرفوع کہیں گے۔

· · Click · · · · · ·

معارف اصول حديث

## مرفوع حديث كي قشمين

مرفوع حدیث کی تین اقسام ہیں:

(۲)مرفوع فِعلی

تقسيماول بإعتبارذات منقول عنه

(۱)مرفوع قولی

(۳)مرفوع تقریری

مرفوع قولي

وہ حدیث جس میں کسی قول کی نسبت حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہوا سے

''مرفوع قولی'' کہاجا تاہے۔

## مرفوعِ قولی کی مثال

سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ كَذَا.

(ترجمہ: میں نے رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کواس طرح فر ماتے سنا۔)

ياپه کېين:

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِكَذَا.

(ترجمه: ہم سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس طرح بيان فر مايا۔)

ياصحاني يا كوئي غير صحابي پيرېين:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا.

(ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس طرح فر مايا۔)

باپەتىن:

عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انَّهُ قَالَ كَذَا.

(ترجمہ: رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا۔)وغیرہ

· · Click

92

معارف اصول حديث

مرفوع فعلى

وه حدیث جس میں کسی فعل یعنی کام کی نسبت حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف کی گئی

تقسيماول باعتبارذات منقول عنهر

ہوائے'مرفوعِ فعلی'' کہاجا تاہے۔

مرفوعِ فعلى كى مثا<u>ل</u>

كوئى صحابي كهين:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَ كَذَا.

(ترجمه: میں نے دیکھا که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس طرح کیا۔)

يا كوئى صحابى ياغيرِ صحابى كهين:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَفُعَلُ كَذَا.

(ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس طرح كيا كرتے تھے۔)

مرفوع تقربري

جس حدیث میں یہ بیان کیا جائے کہ کوئی کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

سامنے کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فر مایا اسے"مرفوعِ تقریری''

کہاجا تاہے۔اس حدیث سے اس کام کاجائز ہونا ثابت کیا جاسکتا ہے۔

<u>مرفوع تقریری کی مثال</u>

كوئى صحابي بيرنهين:

فَعَلُتُ بِحَضُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا.

(ترجمہ: میں نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا۔)

يا کوئی صحابی یاغیرِ صحابی پیرهین:

فَعَلَ فُلانٌ بِحَضُرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا.

معارفِ اصول حديث 90

(ترجمہ: فلاں نے بمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا۔)

واضح رہے کہ جب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کام سے منع

تقسيم اول باعتبارذ ات منقول عنه

کرنے کا تذکرہ نہ ہوتیجی اسے مرفوع تقریری کہیں گے۔

حديث مرفوع كاحكم

حدیث مرفوع کبھی مقصِل ، کبھی مُرسَل ، کبھی منقطع وغیرہ ہوتی ہے، لہذا جس

حدیث کے من میں آئے گی اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔

حديث موقوف

جس حدیث کا سلسلهٔ سند صحابی برختم ہوجائے اسے" حدیثِ موقوف' کہا جاتا

ہے۔اس حدیث میں صحابی کے قول بغل اور تقریر بیان کیے جاتے ہیں۔

جس طرح حديث مرفوع كى تين قتميں ہيں، مرفوع تولى، مرفوع فعلى اور مرفوع

تقریری اسی طرح حدیث موقوف کی بھی تین قشمیں ہیں،موقوف قولی،موقوف فعلی اور موقوف تقریری۔

حدیث موقوف کی مثال

قَالَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِب: لَّا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَّا عِلْمَ فِيهَا.

(صفوة الصفوة ، ناشر: دارالحديث،القامرة ،مصر،ح:اص:١٢٢)

ترجمه:اس عبادت میں کوئی خیرنہیں جس میں علم نہ ہو۔

حديث موقوف كاحكم

حدیث مو**ق**وف بھی بھ<mark>ی مُتَّصِل ، ب</mark>ھی مُرسَل ، بھی منقطع وغیرہ ہوتی ہے لہذا جس

حدیث کے ممن میں آئے گی اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔

· 'Click · '

معارف اصول حديث على المعارف ال

### مرفوع حکمی کے احکام

بعض اوقات کوئی حدیث اپنے ظاہری الفاظ یاشکل میں تو موقوف ہوتی ہے کیکن اس میں گہرے غور وخوض سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیر حدیث دراصل مرفوع ہی ہے، اس حدیث کو''مرفوع حکمی'' کا نام دیا جاتا ہے کیوں کہ بیر حدیث بظاہر موقوف کیکن در حقیقت

مرفوع ہوتی ہے۔اس کی بیصور تیں ممکن ہیں: ا) صحابی کوئی الیبی بات کہیں جس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش نہ ہو، نہ ہی وہ بات کسی

نے لفظ کی تشریح سے متعلق ہو اور نہ ہی وہ صحابی اہل کتاب سے روایت کرنے

(اسرائیلی روایت بیان کرنے) کے بارے میں مشہور ہوں، تو اس صورت میں . . . . فرع یہ گ

حدیث مرفوع ہوگی۔

۲) ماضی کے واقعات بیان کریں، جیسے کا ئنات کی تخلیق کی ابتدا وغیرہ سے متعلق حدیث، مستقبل کے امور سے متعلق خبریں جیسے جنگیں، فتنے اور قیامت کی

علامتیں،تواس صورت میں بھی حدیث مرفوع ہی ہوگی۔

۳) کسی مخصوص کام کرنے پر ثواب یا عذاب کی تفصیل پیش کریں، جیسے یہ کہا جائے

كه''اگرىيكام كروگةواس كاپياجر ملےگا۔''

م) صحابی کوئی ایسا کام کررہے ہوں جس میں اجتہا دکرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوجیسا کہ سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے سورج

یدہ جاتے ہوئی ہوئی ہے۔ گرہن کی نماز میں ہر رکعت میں دوسے زیادہ رکوع کیے۔

۵) صحابی په بیان کریں کہ ہم اس طرح کرتے تھے یا پیکھا کرتے تھے یااس میں ہمیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا تھا۔

اگر صحابہ کے اس قول وفعل کا تعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتو

معارفِ اصول حديث

94

تقسيماول ماعتبارذات منقول عنه

صیح قول یہ ہے کہ بیرحدیثِ مرفوع ہے،جبیبا کہ سیدنا جابر رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں''ہم لوگ رسول اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے۔''

## حديث مقطوع

جس حدیث کا سلسلهٔ سند تابعی پرختم ہوجا تا ہواسے''حدیثِ مقطوع'' کہاجا تا ہے، اس حدیث میں تابعی کے قول و فعل کو بیان کیاجا تا ہے۔ م قاطع کی شوال

<u>صديثِ مقطوع كى مثال</u> قَالَ الْحَسَنُ الْبَصُرِيُّ "اَلصَّبُرُ كَنُزٌ مِّنُ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ"

(التيسير بشرح الجامع الصغير، ناشر:مكتبة الإ مام الشافعي الرياض ج:٣٠٩)

ترجمہ: حضرت حسن بصری (تابعی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صبر جنت کے

خزانوں میں سےامک خزانہ ہے۔ -

حديثِ مقطوع كاحكم

اگر وہ کسی سند سے مرفوع ثابت ہوتو مرفوعِ مُرسَل کے حکم میں ہوگی اور بعض اُحناف نے فر مایا کہا گرتا ہی عہدِ صحابہ میں ان کی نگر انی میں اِفقا کا کام کرتے رہے ہوں اور صحابی کواس تاہی پراعتا دبھی ہوتو مقطوع کوموقوف کی حیثیت حاصل ہوگی۔

· 'Click · '

معارف اصول حدیث عدیث معارف اصول حدیث

# دوسری تقسیم قتل وروایت کے اعتبار سے

اسناد کے کم اور زیادہ ہونے کے لحاظ سے حدیث کی دوسمیں ہیں:

(۱) مُوارّ (۲) غيرمُوارّ (خبر آحاد)

پھرمتواتر کی دوقشمیں ہیں:

(۱) لفظی (۲) معنوی

## حديث مُتواتِر

جس حدیث کے راوی لیعنی بیان کرنے والے نتیوں دور میں اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہان کا حبوث پر منفق ہونا محال ہواور سند کی انتہام رحسّی یعنی دیکھنے پاسننے پر ہور ہی ہو

ال حديث كو'' حديث متواتر'' كہتے ہیں۔

نوٹ: راویوں کی کس تعدا دکو کثیر کہا جائے اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔

مذہب مُختاریہ ہے کہ ہر دور میں کم از کم دس راوی ہوں تو انھیں کثیر کہا جائے گا۔

(تدريب الراوي، ناشر: المكتبة التوفيقية ،حصهُ دوم، ص:٣٩٢)

## <u> حدیثِ متواتر کی مثال</u>

مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(صحیح البخاری، ناشر: دارطوق النجاق، ج:۲ص:۸۸)

ترجمہ: جس نے مجھ پرجان بوجھ کرجھوٹ باندھااسے چاہیے کہا پناٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

حدیث کے درجہ کو اتر تک پہنچنے کے لیے جار شرطیں ہیں، جن روایتوں میں یہ

شرطیں پالی جائیں گی انھیں حدیثِ متواتر کہیں گے:

معارفِ اصول حدیث 🔻

91

دوسری تقسیم فل وروایت کےاعتبار سے

۲) پیکٹرت سند کے تمام طبقات میں برابریائی جائے بعنی ابتداسے انتہا تک راوی

کثیر ہول۔

سيكثرت اس درج كى موكه عادةً يا تفاقًا ان كاحجوث يرمتفق مونامحال مو۔

م) اس خبر کووہ ایک جسّی مشاہدے کے طور پر بیان کریں یعنی ہے کہیں دَ اَیْنَا یعنی ہم نے

ید یکھاہے یا سَمِعُنالعنی ہم نے بیساہے،ہم نے اسے چھواہے،وغیرہ۔اگروہ

محض اپنی عقل سے قیاس آرائی کررہے ہوں ، توبی خبر متواتر نہ ہوگی۔

متواتر كاحكم

حدیثِ متواتر پڑمل کرنا واجب ہے کیوں کہ اس سے طعی اور یقینی علم حاصل ہوتا

ہے، بیا تنایقینی علم ہوتا ہے کہاس کی وجہ سے انسان مجبور ہوجا تا ہے کہ وہ اس خبر کی اسی طرح تصدیق کرے جیسے کہ وہ بذات خوداس کا مشاہد ہ کرر ہاہے۔

متواتركفظي

جس حدیث کے الفاظ اور معانی دونوں ہی متواتر ہوں، اس حدیث کو''متواترِ

لفظی'' کہتے ہیں۔

متواترِ لفظی کی مثال

مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(صحیح البخاری، ناشر: دار طوق النجاة ، ج:۲ص:۸۰)

(التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في اصول الحديث، ناشر: دارالكتاب العربي، بيروت، ج:اص: ٨٦)

(ترجمه: جس نے مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ باندھااسے چاہیے کہ اپناٹھکانہ جہنم

معارفِ اصول حديث

99

دوسری تقسیم فل وروایت کےاعتبار سے

میں بنالے۔) اس حدیث کوستر (۷۰) سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے۔ جن میں عشر ہُ مبشرہ بھی داخل ہیں۔

#### متواترِ معنوی

متواترِ معنوی وہ خبر ہوتی ہے جس کے صرف معانی متواتر ہوں ،الفاظ متواتر نہ ہوں۔ متواترِ معنوی کی مثال

متواترِ معنوی کی مثال وہ احادیث ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوسے زائد احادیث روایت کی گئی ہیں۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ ''تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی' میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَقَدُ رُوِىَ عَنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوُ مِائَةِ حَدِيثٍ فِيهِ رَفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوُ مِائَةِ حَدِيثٍ فِيهِ رَفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَ قَدُ جَمَعتُهَا فِي جُزُءٍ لِّكِنَّهَا فِي قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ فَكُلُّ قَضِيَّةٍ مِّنُهَا لَمُ تَتَوَاتَرُ وَ الْقَدُرُ الْمُشْتَرَكُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّفُعُ عِنْدَ الدُّعَاءِ تَوَاتَرَ باعْتِبَارِ الْمَجُمُونُ ع.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبة ، ج:۲ص: ۲۳۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے تقریباً سوحدیثیں ایسی مروی ہیں جن میں دعاکے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، میں نے انھیں ایک کتاب میں جع کیا ہے لیکن یہ بات (یعنی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ) مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے، کسی ایک جملے کو لفظ اتو اتر حاصل نہیں ہے، البتہ مقدار (یعنی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ) مشترک ہے لہٰذا مختلف طُرُق (سند کے سلسلوں) کو اکٹھا کرنے سے معنوی تو اتر حاصل ہوجا تا ہے۔

· 'Click · · · ·

معارف اصول حديث

1++

## غيرِ متواتر (خبرِ آحاد) کی تعریف

جس حدیث میں تواتر کی شروط جمع نہ ہوں اسے' نخیر آ حاد''اور' نغیر متواتر'' کہتے

دوسری تقسیم فل وروایت کےاعتبار سے

ہیں۔اب چاہے اس کے راوی کئی ہوں یا پھرایک ہی شخص روایت کرنے والا ہو۔

خبر آ حاد کی شمیں

خبرِ آ حاد کی تین قشمیں ہیں:

(۱)خبرِمشهور ۲)خبرِعزیز ۳)خبرِغریب

خبرمشهور

جس حدیث کے راوی ہر طبقے میں دو سے زائد ہول کیکن حدِ تواتر سے کم ہول تو ۔

اسے خبرِ مشہور کہتے ہیں۔

خبرِ مشهور کی مثال

ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(مشكوة المصابيح، ناشر: المكتب الاسلامي بيروت، حصه اول ص: ١٠)

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبة ، حصد وم ، ص: ۲۲۳)

ترجمہ: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگرمسلمان سلامت رہیں۔

حدیث مشہور کی ایک مثال وہ حدیث ہے جسے حضرت امام بخاری، حضرت امام

مسلم، حضرت امام طبرانی ، حضرت امام احمد اور خطیب بغدادی حمهم الله تعالیٰ نے بیان کی ہے ا

كه حضورصلى اللَّد تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَّنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَ لَكِنُ يَّقُبِضُ الْعِلْمَ

معارفِ اصول حديث

1+1

بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُ وُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوُا

فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا. (صححمسلم، صدَ چهارم، ص:٢٠٥٨)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یکبارگی علم نہیں اٹھائے گالیکن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ دنیا سے علما کواٹھا لے گا یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں

دوسری تقسیم فل وروایت کےاعتبار سے

رے گا تولوگ جاہلوں کواپنا پیشوا بنالیں گے،ان سے سوال کیا جائے گا تووہ جاہل پیشوا بغیرعلم

کے دیں گے،خود بھی گمراہ ہوں گےاور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اس حدیث کو ہر دور میں تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر

السيمشهور كهاجا تا ب-اساس نقشے سے مجھیں:

| تعداد<br>رُواة | خطیب<br>بغدادی | احمد         | طبرانی       | مسلم        | بخارى       |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| ۵              | بکر بن         | عبد الله عن  | محمدبن       | قتيبه بن    | ابن ابی     |
|                | صدقة           | ابيه         | عمر عن ابيه  | سعيد        | اويس        |
| ۵              | عبد اللَّه بن  | وكيع         | علاءبن       | جريو        | مالک        |
|                | سعيد           |              | سليمان رقّى  |             |             |
| ۴              | مو سلی بن      | اعمش         | زه <i>ری</i> | هشام بن     | هشام بن     |
|                | عقبه           |              |              | عروه        | عروه        |
| ٣              | عروه           | سالم بن ابي  | ابو سلمه     | عروه        | عروه        |
|                |                | الجعد        |              |             |             |
| ۴              | عائشه          | زياد بن لبيد | ابو هريره    | عبد الله بن | عبد الله بن |
|                |                |              |              | عمرو        | عمرو        |

''Click''' - - '

معارفِ اصول حديث

1+1

خبرمشهور كاحكم

اس سے علم طمانیت (اطمینان بخش) حاصل ہوتا ہے اور اس سے ثابت ہونے

دوسری تقسیم فل وروایت کےاعتبار سے

والے حکم پڑمل کرنا واجب ہوتاہے۔

مشهورغير اصطلاحي

ایک مشہور غیرِ اصطلاحی بھی ہے، جو مذکورہ مشہور کے علاوہ ہے۔ اِس کواس بنیاد پر

مشہور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی زبانوں پرمشہور ہے۔اس کی چند صورتیں ہیں:

(۱) محدثین کے درمیان مشہور ہو۔

مثال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو

عَلَى رَعُلٍ وَّ ذَكُوَانَ.

ترجمہ: حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلۂ رعل اور ذکوان کے لیے دعاہے ہلاکت

فر ماتے ہوئے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت فر مایا۔

(۲) محدثین،علمااورعوام سب کے درمیان مشہور ہو۔

مثال: المُسلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ.

ترجمه: مسلم وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان سلامت رہیں۔

مثال: أَبُغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ.

ترجمه: الله تبارك وتعالى كنز ويك حلال چيزوں ميں سب سے ناپسنديده طلاق ہے۔

(۴) اصولین کے نزیک مشہور ہو۔

مْثَالَ: رُفِعَ عَنُ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكُرِهُوا عَلَيْهِ.

ترجمہ: میری اُمّت سے بھول چوک اور مجبوراً (مجبور کیے جانے یر) کیے جانے والے گناہ

معارف اصول حديث

1+1

ا دوسری تقسیم نقل وروایت کے اعتبار سے

اٹھالیے گئے ہیں۔

(۵) جونحو یول کے در میان مشہور ہو۔

مثال: نِعُمَ الْعَبُدُ صُهَيْبٌ لَوُ لَمُ يَخَفِ اللَّهَ لَمُ يَعْصِهِ.

ترجمه: صُهیب کیا ہی اچھے بندے ہیں،اگروہ اللہ سے نہ ڈرتے تواس کی نافر مانی نہ کرتے۔

(۲) جوعوام میں مشہور ہو۔

مْثَالَ: ٱلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطُنِ.

ترجمه: جلدبازی شیطان کا کام ہے۔

اس تتم کی مشہورا حادیث میں صحیح،حسن ،ضعیف ،موضوع وغیرہ ہرطرح کی حدیثیں

ہوتی ہیں۔انھیں اگر چہ شہور کہا جاتا ہے کیکن ان مشاہیر کا حکم تحقیق وتفتیش کے بعد ہی لگایا

جاتا ہے یعنی اگروہ صحیح ہیں تو انھیں صحیح کا حکم دیا جائے گا،موضوع ہیں تو موضوع کا۔جبیہا کہ

مثالِ پنجم کے تعلق سے محدثین نے فرمایا ہے کہ لا اَصْلَ لَهٔ یعنی اس کی کوئی اصل نہیں۔ نوٹ: واضح ہو کہ خبر واحدا ورمشہور کے حوالے سے احناف کی خاص اصطلاحات اور ان

کے احکام حصہ سوم میں مستقل عنوان کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔

#### خبر مستفیض خبر

نقہا کی ایک جماعت خبرِ مشہور ہی کوخبرِ مستفیض بھی کہتی ہے، جب کہ دیگر فقہا کے نزدیک خبرِ مستفیض وہ حدیث ہے جس کی سندمیں راویوں کی تعدادابتدا سے انتہا تک

برابر ہو یعنی ہر طبقے میں تین یااس سے زائدراوی ہو الیکن راویوں کی تعداد ہر طبقے میں ایک

جیسی ہو۔مثلًا شروع سے آخر تک راویوں کی تعداد<sup>4</sup> ہو یا<sup>م</sup> ہو یا م ہو۔

خبرِمشہوراورخبرِمستفیض میں فرق بیہے کمستفیض میں سند کے اندرا بتدا سے انتہا

معارف اصول حديث

1+14

دوسری تقسیم نقل وروایت کے اعتبار سے

تک راویوں کی تعداد کا برابر ہونا شرط ہے اور مشہور میں محض تین یااس سے زیادہ رُواۃ کا ہونا شرط ہے، ہر طبقے میں برابر ہونا شرط نہیں۔

## خبرعزيز

جس حدیث کو ہر دور میں یاکسی دور میں صرف دو ہی افرادروایت کریں اگر چہ دوسرےادوار میں اس کے گئی راوی ہوں تواسے خبر عزیز کہتے ہیں۔

## خبرِ عزیز کی مثا<u>ل</u>

سیخین (امام بخاری ومسلم رحمهما الله تعالی ) نے سیدنا انس رضی الله تعالی عنه سے اور امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کا یُوْمِنُ اَحَدُکُمُ حَتَّی اَکُونَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنُ وَّ الِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ

ت مرمایا. لا یسو میسن الحساد عنه معنسی المسون المعنب النیه مِن و البده و و جُه مَعیُه رَ. . . . . . (مثلاة المصابح، ناشر: المكتب الاسلامی به وت، حصه اول، ص: ۱۰)

ترجمہ:تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے

، نز دیک اس کے والدین،اولا داورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

اس حديثِ مبارك كوحضرت ابو ہريرہ اور حضرت انس رضى الله تعالى عنهمانے

روایت کیا پھر حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے حضرت قبادہ اور عبد العزیز رضی الله تعالی عنهما

نے پھر حضرت قادہ سے شعبہ اور سعید نے، پھر عبد العزیز سے اساعیل بن عُکیّہ اور

عبدالوارث نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اعرج نے اور اعرج سے ابوالزناد نے روایت کیا ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ) اس طرح دور صحابہ میں اس کے دوراوی،

تا بعین میں ۱۳ رراوی اور تع تا بعین میں ۵ رراوی ہوئے۔

(نزبهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، ناشر:مطبعة سفير بالرياض، دمشق ج:اص: ٧٧)

معارفِ اصول حديث

1+0

| مجھا جا سکتا ہے: | ے بہآ سانی سم | ں نقشے یے | اس مثال کوا |
|------------------|---------------|-----------|-------------|
| <u> </u>         | ~~-           |           | 7000        |

| تعداد   | بخارى      |
|---------|------------|
| رواة    |            |
| ۵       | ابو الزناد |
|         |            |
| <b></b> | - 1        |
| r       | اعوج       |
|         |            |
| ۲       | ابو هريرة  |

دوسری تقسیم قل وروایت کے اعتبار سے

| اعتبر المابي      | 0 900 0      |
|-------------------|--------------|
| بخاري و مسلم      | بخاري و مسلم |
| اسماعيل بن عليه و | شعبه و سعيد  |
| عبد الوارث        |              |
| عبد العزيز بن     | قتاده        |
| صهیب              |              |
| انس               | انس          |

خبر عزیز ظن کا فائدہ دیتی ہے کیکن اگر قرائن اور شواہد سے اسے قوت مل جائے تو

اس یمل کرناواجب ہوتاہے۔

. نوٹ: ادوار، درجات اور طبقات کی تفصیل مستقل عنوان کے تحت تیسرے جھے میں،

ملاحظه فرمائيں۔

خبرغريب

جس حدیث کو ہر دور میں یاکسی دور میں صرف ایک ہی فرد نے روایت کیا ہوتو

اے' خبر غریب' کہاجاتا ہے۔ خبر غریب کی مثال

إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

معارفِ اصول حديث

1+4

دوسری تقسیم نقل وروایت کے اعتبار سے

ترجمہ:اعمال کادارومدارنیتوں پرہے۔

سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے اس حدیث کوروایت کرنے میں حضرت

عمرِ فاروق رضى الله تعالى عنه تنها ہيں۔

(التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذري في أصول الحديث، ناشر: دارالكتاب العربي، بيروت، ج:اص:٨٦)

نوٹ: یہ حدیث اصطلاحِ محدثین میں اگر چیغریب ہے کیکن احناف کے شرائط کے مطابق مشہور ہے۔

خبرغريب كاحكم

خبرِغریب ظن کا فائدہ دیتی ہے ہاں اگر اس کی تائید میں قر ائن اور شواہدل جائیں تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔

''Click''' - - '

معارفِ اصول حديث

1+4

# تقسيم سوم بإعتبارغرابت

سند کے غریب ہونے کے لحاظ سے حدیث غریب کی دوشمیں ہیں: (۱) فردِ مُطلَق (۲) فردِ سُع

## فردِمطلق کی تعریف

وہ حدیث جس کی اصلِ سند میں غرابت (اکیلا پئن ) ہواسے فر دِمطلق کہا جاتا

ہے۔اصلِ سندسے مراد سند کا وہ حصہ ہے جس میں صحابی ہوں۔

## فردِ مطلق کی مثال

ٱلْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّ سَبْعُونَ شُعْبَةً وَّ الْحَيْآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(صحیح مسلم، حصه اول ص: ۶۳)

تقسيم سوم ماعتبارغرابت

ترجمہ:ایمان کے ستر سے زائد درج ہیں، حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرتِ ابوصالح نے اور

ابوصالح سے صرف عبداللہ بن دینار نے روایت کی ہے، لہذا جو حضرات اولین طبقے سے ( لیمنی

اصلِ سند میںغرابت ہے) تا بعین مراد لیتے ہیں ان کے نزد یک بھی یہ فردِ مطلق میں ہی شار ہوگی ۔ بعنی صحابی (حضرت ابو ہر برہ ) اور تابعی (حضرت ابوصالح) دونوں میں تفرّ د ہے تو

،وں۔ میں کاب رخت سرت ہو ہر رہا ،اور ہا بن رخت ہو جاتا ہے ۔ اصلِ سند سے خواہ صحابی مراد ہوں یا تابعی ، دونوں اعتبار سے بیفر دِمطلق کہلائے گی۔

فر دِ<sup>م</sup>طلق کی دوسر<sup>ن</sup>ی مثال

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا:

· 'Click · ' · · ·

معارفِ اصول حديث ١٠٨

الْوَلَاءُ لُحُمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.

(المعجم الاوسط للطبر اني ،حسهُ دوم ،ص:۸۲)

تقسيم سوم باعتبارغرابت

ترجمه: وَالنَّسِي رشت كَى طرح ايك رشته ب، نهاسي بيجا جاسكتا ہے اور نه ہى ہبدكيا

جاسکتاہے۔

وَلاء وہ رشتہ ہے جوآ زاد کر دہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان آزاد کرنے کی وجہ

سے پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب غلام کے ذوی الفروض اور عصبات نسبیہ نہ ہوں تو آقا

ا پنے اُس آزاد کردہ غلام کا وارث بھی ہوتا ہے۔اس وَلا کو بیچنا اور خرید نااس لیے ناجائز ہے کہ بینسب کے مِثل ہے، تو اس کی تبدیلی نسب کی تبدیلی کی طرح ہوگی اور نسب کی تبدیلی

ناجائز وحرام ہے، لہذااس کی تبدیلی بھی ناجائز وحرام ہوگا۔

نوٹ: جولوگ اصلِ سند سے تابعی مراد لیتے ہیں بیرحدیث صرف اُن کے نزدیک فردِ مُطلق کہلائے گی۔

علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه اپنی کتاب نُزیهة النظر میں اس حدیث کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ بیفر دِمطلق ہے اس طور پر که اس حدیث کو صحابی رسول حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے صرف ایک تابعی لیعنی حضرت عبد الله بن دینار رضی الله تعالی

عنہ نے ہی روایت کیا ہے۔

تنبیه: واضح رہے کہ بھی بھی ابتدا ہے سندسے لے کرآخر سند تک یعنی پوری سند میں تفرد واقع ہوتا ہے اس طور پر کہ ہرشخ سے روایت کرنے والا کوئی ایک ہی تلمیذ ہوتا ہے جیسے مندرجہ ذیل روایت جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت ابوصالے رضی اللّٰد

تعالی عنہ نے اور حضرت ابوصالح سے صرف حضرت عبداللہ بن دینار نے روایت کی ہے۔

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

· · Click · · · · · ·

معارفِ اصول حديث

تقسيم سوم باعتبار غرابت

عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: الْإِيْمَانُ بِضُعُّ وَّ سِتُّونَ شُعْبَةً وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

( صحیح البخاری، حصه اول، ص:۱۱)

ترجمه: حضرت عبدالله بن دینار رضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان کے ستر اور کچھ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

## فر دنسي کي تعريف

وہ حدیث غریب جس کے درمیانِ سند میں غرابت واقع ہویعنی صحابی سے روایت

کرنے والے راوی تو کثیر ہوں لیکن پچ سند میں کوئی ایک ہی راوی ہوں۔

فر دنسبی کی مثال

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله تعالی علیه قل فر ماتے ہیں:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انس عَن ابن شِهَابِ عَنُ انسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَ عَلَى رَأْسِهِ

الُمغُفُّرُ (سنن التر مذي، حصه سوم ، ص:۲۵۴)

ترجمہ: ہم سے امام مالک بن انس رضی الله تعالیٰ عنه نے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابن شہاب زُہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے فر مایا: نبی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیه ب وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سراقدس پر خو د (جس کوفوجی ٹویی کے نیچے بہنتاہے) تھا۔

· 'Click · '

معارفِ اصول حديث

اس حدیث کوذ کرکرنے کے بعدا مام تر ندی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں:

تقشيم سوم باعتبار غرابت

هٰ ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ لَّا نَعُرِفُ كَبِيْرَ اَحَدٍ رَوَاهُ غَيْرَ

مَالِكٍ عَن الزُّهُوىّ. (ايشًا)

ترجمہ: بیرحدیث حسن سیجے ہے، ہم نے حضرت ابن شہاب زُہری سے امام مالک

کےعلاوہ کسی بڑے تابعی کوروایت کرتے نہیں دیکھا۔

· 'Click · '

معارف اصول حديث ١١١ موافقتِ الفاظ كاعتبار عفر ونسى كالتمين

# موافقتِ الفاظ کے اعتبار سے فردِ سِسی کی قشمیں

راویوں کے روایت کردہ الفاظ حدیث موافق ہونے کے لحاظ سے فردِنسبی کی تین

فشميں ہیں:

(۱) مُتابع (۲) مُتابع (۳) شاہد

حدیثِ فرد کے جس راوی ہے متعلق تفر د کا گمان تھا، اگر چھان بین سے اس کا

کوئی موافق مل گیا تو اس موافق کومُتابع اور اس موافقت کومُتا بَعَت کہتے ہیں۔متابعت سے

اس''حديثِ فرد'' کو تقويت دينا مقصود ہوتا ہے۔

اگر کسی دوسر سے صحابی سے ایسامتن مل گیا جو کسی حدیث فرد کے لفظاً ومعنَّی یا صرف

معنًی مشابہ ہوتواسے شاہد کہا جاتا ہے۔

مُتابع ومتابع كے اقسام وامثله

حافظا بن حجرنے اپنی کتاب''نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاژ''میں

متابعُت کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

(۱)متابعت تامه

(۲)متابعت قاصره

ا گرخود متفر دراوی کے لیے متابعت ثابت ہے تو یہ متابعتِ تامیّہ ہے۔اگراس کے

. شخیااو پر کے سی راوی کے لیے ثابت ہے تو یہ متابعتِ قاصرہ ہے۔

اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کتاب'' اَلاُّمُّ ''میں

روایت کیاہے:

مِثَالُ الْمُتَابَعَةِ التَّآمَّةِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنُ مَالِكٍ عَنُ

''Click''

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

موافقتِ الفاظ کے اعتبار سے فردِنسی کی قشمیں

عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ "اَلشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَانُ غُمَّ عَلَيْكُمُ حَتَّى تَرَوُهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكُملُوا اللهِ اللهَ قَالَ ثَلْمُ اللهُ اللهَ قَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

ترجمہ:امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انھوں نے عبداللہ بن دیناررضی اللہ تعالی عنہ ہے، انھوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: مہدینہ (مجھی) انتیس دن کا (مجھی) ہوتا ہے لہذا جب تک چاند نہ دیکھے لوروزہ نہ رکھواور چاند دیکھے بغیرروزہ رکھنا ترک نہ کرواورا گر جاندد کھائی نہ دیے تعییں دن پورے کرو۔

اس حدیث کے بارے میں پھھلوگوں نے بیگان کیا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ امام مالک سے روایت کرنے میں تنہا ہیں، لیکن جب اس حدیث کی متابعتِ قاصرہ اس حدیث کی متابعتِ تامہ، متابعتِ قاصرہ اور شاہدا حادیث معلوم ہو گئیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

متابعت تامه:

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ" الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلاَ تَصُومُوا اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ" الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلاَ تَصُومُوا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ" الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ هُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكمِلُوا الْعِدَّة ثَلاَثِينَ."

متابعت قاصره:

حضرت ابن خزیمه رضی الله تعالی عنه نے عاصم بن محدرضی الله تعالی عنه سے،

معارف اصول حديث

1114

انہوں نے اپنے والدمحمر بن زیدرضی الله تعالی عنه سے، انہوں نے ان کے داداسے اور انہوں

نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

فَإِنُ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكُمِلُوا ثَلاَثِينَ.

(نزبة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، ناشر :مطبعة الصباح ، دمثق ج :اص ٢٠٠٠)

موافقت الفاظ کے اعتبار سے فر دِنسی کی قشمیں

ترجمه:اگر بدلی ہوتو تنس پورے کرلو۔

شاہد:

اسی حدیث کودوسر ہے صحابی کی سند سے امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جہ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ سید ناابن عماس رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں:

فإنُ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكُمِلُوا الْعِدَّة ثَلاَثِينَ.

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اگر بدلی ہوتو تیس پورے کرلو۔

(نزبة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، ناشر بمطبعة الصباح، ومثق ج:اص: ٥٨)

پہلی تین احادیث کے راوی ایک ہی صحابی ہیں اس لیے پہلی حدیث یعنی امام یہ

شافعی کی بیان کردہ مُتابع ، دوسری حدیث جوعبداللہ بن مسلمہ سے مروی ہے وہ متابع باعتبارِ متابعتِ تامہ، تیسری حدیث جو عاصم بن محمد سے مروی ہے وہ بھی متابع ہے کیکن باعتبارِ

متابعت قاصرہ اور آخری حدیث جوامام نسائی نے روایت کی ہے، چول کہ اس کے صحابی

مختلف ہیں لیعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمااس لیے بیشا ہد ہے۔

لہذاان کا حکم وہی ہے جوخبرغریب کا حکم ہے۔

· 'Click · ' · · · ·

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی قشمیں 110

معارفِ اصول حديث

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی شمیر ،

دورا یوں کے روایت کر دہ الفاظ حدیث مختلف ہونے کے لحاظ سے حدیث کی حیار

فشمیں ہیں:

(۲) حديث شاذ

(۳) حدیث معروف

(۱) جديث محفوظ

(۴) حدیث مُنکر

حديث محفوظ وشاذ

ا گر ثقه راوی (جوحدیث کے بارے میں قابل اعتاد ہو) اینے سے اوثق (جواس

سے بھی زیادہ حدیث کے بارے میں قابل اعتاد ہو) کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کوشاذ جبکہ اوثق کی روایت کومحفوظ کہیں گے۔

حديث محفوظ وشاذ كاحكم شاذ حدیث مردود ہےاور محفوظ حدیث مقبول ہوتی ہے۔

شاذ کیشمیں

شاذ کی دوشمیں ہیں:

(۲) ماعتبارمتن (۱) ماعتبارسند

شاذ باعتبارسند کی مثال

مِثَالُ ذَالِكَ مَا رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ مِن طَريق ابُنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً تُوفِقي عَلَى عَهُدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ

· Click ·

معارفِ اصول حديث

110

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی قشمیں

يَدَعُ وَارِثًا اِلَّا مَوْلَىً هُوَ اَعْتَقَهُ.

ترجمہ: اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام تر مذی ونسائی وابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گئے اور انھوں نے اپنے آزاد کرنے والے آقا کے سواکوئی وارث نہ جھوڑا۔

اس سے متعلق حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہاتح ریفر ماتے ہیں:

وَ تَابَعَ ابُنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصُلِهِ ابُنُ جُرَيْحٍ وَ غَيْرُهُ وَ خَالَفَهُمُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَوْسَجَةَ وَ لَمُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَوْسَجَةَ وَ لَمُ يَلَكُ رَابُنَ عَبَّاسٍ. قَالَ ابُو حَاتِم: اَلْمَحْفُو ظُ حَدِيثُ ابُنِ عُيَيْنَة. فَحَمَّاهُ بُنُ وَيُدٍ مِّنُ اهُلِ الْعَدَالَةِ وَ الضَّبُطِ وَ مَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ ابُو حَاتِم دِوَايَةَ مَنُ هُمُ اكْثَرُ عَدَدًا مِّنهُ.

( نزبهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح ابل الاثر ، ناشر: مطبعة الصباح دمشق ، حصه اول ، ص: ٨٥ ـ تدريب الراوى

فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبه، حصه اول ، ص: • ۲۷)

ترجمہ: اس حدیث کو ابن بڑ تے نے ابن عیدنہ کی متابعت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ نے اس سند سے مختلف ایک سند پیش کی ہے جس میں انھوں نے عمرو بن دینار اور عوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند سے مختلف ایک سند پیش کی ہے جس میں انھوں نے عمرو بن دینار اور عوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ ما سے توروایت کیا ہے لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان دونوں روایتوں میں سے ابو حاتم نے ابن عینہ یکی روایت کو ترجیح دی ہے، یعنی محفوظ قرار دیا ہے اور حماد بن زید جو اگر چہ کر دار اور ضبط کے معاطع میں ثقہ راوی ہیں لیکن ابو حاتم نے دیا ہے اور حماد بن زید جو اگر چہ کر دار اور ضبط کے معاطع میں ثقہ راوی ہیں لیکن ابو حاتم نے

114

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

معارفِ اصول حديث

ابن عینیکی روایت کوان کی روایت پر کثر تِ تعداد کے باعث ترجیح دی ہے۔

( نزبهة النظر في توضيح نخية الفكر في مصطلح اهل الاثر ، ما شر :مطبعة الصباح ، دمثق حصه اول ,ص ٢٦ ٧ )

### شاذ باعتبارِ متن کی مثال

رَولى اَبُودَاؤَدَ وَالتَّرُمِذِيُّ مِنُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابُنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَامِدَ الْوَاحِدِ ابُنِ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَ مَنْ اَبِي هَرَيْرَةَ مَرُفُوعًا إِذَا صَلَّى الْاَعْمَ مَنْ الْفَعْرِ فَلْيَضُطَجعُ عَنْ يَّمِينِهِ.

ترجمہ:امام ابوداود وتر مذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی نماز فجر اداکر پچکے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جائے۔ (جبکہ سونایا آرام کرنا جاہے)

عبدالواحد کی بیروایت شاذ ہے کہ کیونکہ امام پیہتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں عبدالواحد نے کثیر راویوں کی مخالفت کی ہے کیونکہ جو کثیر تعداد میں لوگوں نے بیان کیا ہے وہ بیہ کہ فجر کے بعد دائیں کروٹ پرسونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعمل ہے نہ کہ آپ کا ارشاد، امام اعمش کے نقہ شاگر دوں میں صرف عبدالواحد ہی ایسے شخص ہیں جو اس حدیث کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے طور پر روایت کر رہے ہیں (جبکہ ان کے باقی شاگر داس کو آپ کے عمل کے طور پر روایت کرتے ہیں) لہذا عبدالواحد کی حدیث محفوظ ہوگی۔

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبة ، ج: اص: ۲۷۱)

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

## حديثٍ معروف ومنكر

جب ضعیف رادی الفاظ حدیث میں اپنے سے ارج (لیمنی جواس ضعیف سے بہتر ہواس) کی مخالفت کر بے توضعیف کی روایت کو''معروف'' کہیں گے۔

## معروف ومُنكَر كي مثال

رَوَى ابُنُ آبِى حَاتِمٍ مِّنُ طَرِيُقِ حُبَيِّبِ بُنِ حَبِيبٍ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنِ النَّبِيِّ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَقَامَ الصَّلَاةَ وَ اتَى الزَّكُوةَ وَ حَجَّ البَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ترجمہ: حضرت ابن حاتم رضی الله تعالیٰ عنه نے حُبیّب بن حَبِیب رضی الله تعالیٰ عنه (جو کہ حمز ہ بن حبیب الزیات المقری رضی الله تعالیٰ عنه کے بھائی ہیں) ہے، انھوں نے ابواسحاق رضی الله تعالیٰ عنه ہے ، انھوں نے عیز اربن حریث رضی الله تعالیٰ عنه سے اور انھوں نے عیز اربن حریث رضی الله تعالیٰ عنه سے اور انھوں نے ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کیا کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا جس نے نماز قائم کی اور زکو قادا کی اور بیت الله کا حج کیا اور روز ہ رکھا اور مہمان کی مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اس حديث كَعلق على مه ابن جرعسقلانى اورعلامه جلال الدين سيوطى رحمهما الله تعالى الدين سيوطى رحمهما الله تعالى تحريفر مات بين: قَالَ ابُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكُرٌ لِلاَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الشِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ السِّقَاقَ مَوْ قُوفًا وَ هُوَ الْمَعْرُوفُ.

(نزيهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح ابل الاثر، ناشر: مطبعة الصباح ومثق ،حصه اول ،ص ٢١٨٠)

111

الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے حدیث کی تشمیں

معارفِ اصول حديث

ترجمہ: ابوحاتم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ بیرحدیث منکر ہے کیونکہ حبیب (جوکہ

ضعیف ہیں )ان کےعلاوہ دیگراور بھی ثقہ راویوں نے اس حدیث کوروایت کیا ہے، کین ہر

کسی نے اسے صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما سے موقو فاً بیان کیا ہے ، صرف انہوں نے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس روایت کومرفوع بیان کیا ہے۔

معروف ومنكر كاحكم

حدیث معروف مقبول ہوتی ہے جب کہ مُنگر مردود ہوتی ہے۔

منكراورشاذ ميں فرق

شاذ کی تعریف اورمثال سے واضح ہو گیا کہ شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جسے کوئی ثقہ

( قابل اعتماد راوی) بیان کرر ہا ہولیکن اس کی بیرحدیث اینے سے بھی زیادہ کسی قابل اعتماد

راوی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف مفہوم پیش کررہی ہو،اس کے برعکس منکر وہ حدیث ہوتی ہے جسے ضعیف راوی بیان کرتا ہے اور وہ ثقہ راویوں کی حدیث کے خلاف ہوتی ہے،

اس سے بیرجان لینا چاہیے کہ منکراور شاذا حادیث میں بیربات مشترک ہے کہ پیچے احادیث

کےخلاف ہوتی ہیں کیکن ان میں فرق ہے ہے کہ شاذ کاراوی ثقہ ہوتا ہے اور منکر کارا وی ضعیف ہوتاہے۔

(مع اضافه ماخوذ از نزبهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، ناشر :مطبعة سفير بالرياض ، دمشق ج:اص: ٨٧ )

· 'Click · '

۱۱۹ گفتیم چهارم باعتبارقوت وضعف

معارفِ اصولِ حديث

# تقسيم جهارم باعتبارقوت وضعف

سند کے قوی اورضعیف ہونے (قابل استدلال ہونے اور نہ ہونے )کے لحاظ

سے حدیث کی دو قسمیں ہیں: (۱) خمر مقبول (۲) خمر مردود

خبرِ مقبول

جس حدیث کوزیا دہ تر لوگوں نے ثابت ما نا ہو۔

فائده: اس حدیث کومحدثین جیّد، قوی، صالح ، محفوظ اور معروف بھی کہتے ہیں۔

خبر مقبول كاحكم

احکام میں قابلِ دلیل ہےاورلائقِ عمل ہے۔

خبر مردود

جس حدیث میں قبولیت کی کل یا بعض شرطیں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ثبوت

راج نہ ہو۔اس حدیث کوضعیف بھی کہتے ہیں۔

خبر مردود کے احکام اس کی قسموں کے احکام کے شمن میں بیان کیے جائیں گے۔

مقبول اورمر دود کامطلب کیاہے؟

لفظ مردود سے بیہ ہر گزنہیں سمجھنا جا ہیے کہ احادیثِ مردودہ لائقِ عمل ہی نہیں بلکہ

مردود ہونے کا مطلب صرف اِ تناہے کہ وہ احادیث ثبوت کی پختگی میں مقبول سے کم ہیں۔ اسی طرح مقبول کا مطلب پنہیں ہے کہ اس کی تمام قسموں پڑمل ہوگا بلکہ اس کی قسموں میں

ہی رک بین مسلب میں ہے۔ یہ میں المجمع بیم الم المجمع میں ہوتا ہے۔ مقبول کا مطلب صرف إتنا سے منسوخ اور مختلف الحدیث غیر ممکن المجمع بیم لنہیں ہوتا ہے۔ مقبول کا مطلب صرف إتنا

ہے کہاس کا ثبوت زیادہ قوی ہے۔

· 'Click · ' · · · ·

114

فرقِ مراتب کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

فرقِ مراتب کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قسمیں

را) طديكِ بِ لدائم (٣) حديث حَسن لذائم (٣) حديث حَسن لغير و

حديث صحيح لذاته

جس حدیث کے تمام راوی۔۔۔۔

(۱) عادل (كذب، إلتهام كذب، فسق اور بدعت وجهالت سے ياك) مول۔

(٢) ضابط (فرطِ غلط، كثرت غلط، سُوعِ حفظ، وجم اور مخالفت ثقات مع محفوظ) مول ـ

جس کی سند۔۔۔۔

(۳) مُتّصل (جس میں ابتدا سے انہا تک کوئی راوی ساقط نہ ہو) ہو۔

وه حديث ــــــ

(٧) غيرمُعَلَّل (جس حديث مين علتِ قادحه نه هو) هو ـ

(۵) غيرشاذ هو۔

تواسے''حدیث تی لذاتہ'' کہا جاتا ہے۔

نوت: (۱) ندکورہ پانچ چیزیں سیج لذاتہ کے لیے شرط کی منزل میں ہیں۔اگر کسی روایت

میں ان شرائط میں ہے ایک بھی شرط مفقود ہوتو وہ حدیث 'صحیح لذاتہ' نہیں۔

(٢)عدالت، ضبط، اتّصال وغيره مذكوره بالا اصطلاحات كى توضيحات حصهُ سوم

میں بعنوان'' راویوں کی قبولیت کے شرائط'' پیش کی گئی ہیں۔

معارف اصول حديث ١٢١ فرق مراتب كاعتبار سے مديث مقبول كانتمين

## حديث فيح لذاته كاحكم

حدیث صحح لذانہ پڑمل کرناواجب ہے۔ -

## حديثِ صحيح لذاتة كي مثال

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

(صحیح البخاری، ناشر: دارطوق النجاة ، حصه اول ، ص:۱۵۳)

ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں اور ابن شہاب محمد بن جُبیر بن مُطعم سے روایت کرتے ہیں اور ابن شہاب محمد بن جُبیر بن مُطعم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہان کے والد نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کومغرب میں سور وُ طور کی تلاوت کرتے سنا۔

## حديث صحيح لغير ٥

وہ حدیث جس کے راویوں میں صحیح لذاتہ کی تمام شرائط پائی جائیں (یعنی اس کا راوی عادل (قابل اعتماد) ہو، حدیث کی سند مصل ہواوراس حدیث میں علتِ قادحہ نہ ہو ) کین ضبطِ روایت میں کچھ کی ہواوروہ کمی تعدیر طرق ( کئی اسناد سے مروی ہونے ) سے دور ہو جائے، اس حدیث کو' صحیح لغیر ہ'' کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کا صحیح ہونا اپنی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری سند کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری سند کی وجہ سے ہے۔

<u> حدیث صحیح لغیر ہ کی مثال</u>

عافظ ابن صلاح "مقدمة ابن صلاح" مين لكھتے ہيں:

· 'Click · '

معارفِ اصول حديث

177

فرقِ مراتب کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قشمیں

مِثَالُهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَوُلَا آنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَا مَرُ تُهُمُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلوةٍ.

ترجمہ: اس کی مثال حضرتِ محمد بن عمرو سے روایت (کردہ بیے حدیث) ہے، وہ حضرت ابوہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انھیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

اس کے بعدآ یتحر رفر ماتے ہیں:

فَمُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ عَلُقَمَةً مِنَ الْمَشُهُورِينَ بِالصِّدُقِ وَالصِّيَانَةِ لَكِنَّهُ لَمُ يَكُنُ مِّنُ اَهُلِ الْإِتُقَانِ حَتَّى ضَعَّفَهُ بَعُضُهُمُ مِنُ جِهَةِ سُوءِ حِفُظِهِ وَ وَثَقَهُ بَعُضُهُمُ لِصِدُقِهِ وَ جَلالَتِهِ فَحَدِيثُهُ مِنُ هلذِهِ اللَّجِهَةِ حَسَنٌ فَلَمَّا انْضَمَّ اللى ذلكَ كُونُهُ رُوى مِنُ اوَجُهٍ انْحَرَ زَالَ بِذلكَ مَا كُنَّا نَحُشَاهُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ سُوءِ حِفُظِه وَانْجَبَرَ بِه ذلِكَ النَّقُصُ الْيَسِيرُ فَصَحَّ هذَا الْإِسْنَادُ وَالْتَحَقَ بَدَرَجَةِ الصَّحِيمُ.

(معرفة انواع علوم الحدیث المعروف بمقد مة ابن الصلاح، ناشر: دارا اکتب العلمیة حصه اول، ص: ۱۰۸ ترجمه: اس حدیث کے راوی محمد بن عمر و بن علقمه صدق وصفا میں تو مشہور ہیں لیکن وہ حدیث کی حفاظت میں زیادہ ماہر نہ تھے بلکہ پچھ کمزور تھے، اسی لیے بعض محدثین نے ان کو ان کے سُوءِ حفظ یعنی یا دراشت کی کمزوری کی وجہ سے نا قابلِ اعتماد کہا ہے اور بعض نے ان کے صدق اور علمی شان کی وجہ سے اخیس قابلِ اعتماد ہمانی استار سے ان کی حدم سے ان این اعتماد ہمانی اعتماد کہا ہے۔ المبدر اس اعتماد سے ان کی

معارف اصول حديث ١٢٣ فرق مراتب كاعتبار سے مديث مقبول كالتميں

حدیث حسن ہے، کیکن اس حدیث کے گئی اور اسنا دسے مروی ہونے کی وجہ سے وہ کمی دور ہوگئی جو کہ راوی میں شوءِ حفظ کے سبب پیدا ہوئی تھی اور اس حدیث میں جو معمولی نقصان پہلے تھا اس کی تلافی ہوگئی ، توبیہ حدیث' صحیح لغیر ہ' کے مرتبے پر پہنچ گئی۔

صحیح لغیر ہ کا حکم حصی حدیث صحیح لغیر ہ کا حکم حدیث صحیح لغیر ہ کا تا اور واجبُ العمل ہوتی ہے۔

## حديثِ حُسُن لِذابة

جس مدیث کے راوی میں صحیح لذات کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں صرف ضبط راوی میں کچھ کی ہواور یہ کی کسند راوی میں کچھ کی ہواور یہ کی کسی ذریعے سے پوری بھی نہ ہو سکے۔ یعنی جس مدیث کی سند متصل اور راوی عادل ہول، ساتھ ہی ساتھ بیشاذ نہ ہواور نہ ہی معلل ہولیکن ضبط روایت میں کچھ کی ہواور یہ کی کسی اور ذریعے سے پوری نہ ہو سکے، اس مدیث کو' مدیث حسن لذات' کہا جاتا ہے۔

### حديثِ حسن لذاته كي مثال

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيُمَانَ الضَّبَعِيُّ عَنُ آبِي عِمُرَانَ الضَّبَعِيُّ عَنُ آبِي عِمُرَانَ النَّبَعُونِيِّ عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي مُوسَى الْاَشُعَرِيِّ قَالَ سَمِعُتُ آبِي بِحَضُرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.

(سنن التر فدى، ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى مصر، ج. ١٨٢)

ترجمہ: حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند مذکور کے ساتھ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دشمن کی موجودگی میں

ر ن سدعان عبد سے روایک رہے ہیں جہ ہوں ہے

معارفِ اصول حديث

۱۲۴ فرقِ مراتب کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قسمیں

اپنے والد کو بہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، بیہ حدیث حسن لذاتہ ہے کیونکہ اس کے راویوں میں سے جارتو ثقہ ہیں اور جعفر بن سلیمان الضعی کے ضبط میں کچھ کی ہے اور یہ کی کسی اور ذریعے سے پوری نہ ہوسکی، اس وجہ سے بیہ حدیث صحیح کے درجے سے کم ہوکر حسن کے درجے میں آجاتی ہے۔

## <u> حدیث حسن لذ</u>اته کا حکم

میرحدیث صحیح سے مرتبے میں کم ہوتی ہے کیکن قابلِ استدلال اور واجب العمل ہوتی ہے۔

## حديثِ حسن لغير ٥

الین حدیثِ ضعیف جس کا ضعف (لیمنی کمزوری) تَعَدُّ دِطُرُ ق (لیمنی مختلف سندول سے مروی ہونے کی وجہ) سے دور ہوجائے اسے" حدیثِ حسن لغیر ہ'' کہا جاتا ہے، البتہ پیضر وری ہے کہاس کے صُعف کا سبب راوی کا فاسق یا جھوٹا ہونا نہ ہو۔

### حديثِ حسن لغير ۾ ڪي مثال

عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ امْرَاءً مِّنُ بَنِي فَوَارَةَ تَزَوَّ جَتْ عَلَى نَعُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَضِيْتِ مِنُ نَّفُسِكِ وَمَالِكِ بَنَعُلَيْنِ؟ قَالَتُ نَعَمُ فَاجَازَ.

ترجمہ: عاصم بن عبید الله مذکورہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ بنوفزارہ کی ایک خاتون نے دوجوتوں کے عوض نکاح کرلیا تورسول الله سلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ان خاتون سے دریافت فر مایا کہ کیاتم اپنے نفس اور مال کے بدلے میں دوجوتوں کے معاوضہ پر راضی

' 'Click ' ' ' ' ' ' ' '

فرقِ مراتب کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قشمیں

معارف اصول حديث

ہو؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں۔ تو آپ نے نکاح کی اجازت دے دی۔

اس حدیث کے ایک راوی عاصم بن عبید الله سوءِ حفظ کی وجه سے ضعیف ہیں لیکن

چونکہ بیصدیث متعدد صحابهٔ کرام سے مروی ہے،اس لیے حسن افیرہ ہے۔جبیبا کہ امام تر مذی

نے اس حدیث کو دیگر سندوں کے ذریعے سیدنا عمر ، ابوہر ریرہ ، عاکشہ اور ابوحَد رَ درضی اللّٰہ

تعالی عنہم سے بھی روایت کیا ہے۔اگر چہ عاصم بن عبیداللدا حادیث یا در کھنے کے معاملے میں کمزور ہیں لیکن دوسری اسناد کے باعث تر مذی نے اسے حسن قر اردیا ہے۔

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبة ، ج:اص: ۱۹۳۰)

حديث حسن لغيره كاحكم

بیحدیث بھی قابل استدلال اور واجب العمل ہوتی ہے۔

## معیح الإ سناداور حسن الا سناد کا مطلب

بعض اوقات محدثین'' بیرحدیث صحیح ہے'' کہنے کے بجابے یہ کہتے ہیں کہ'' بیہ

حدیث سی الاسناد ہے' اسی طرح بھی وہ' نیوحدیث حسن ہے' کہنے کے بجائے یہ کہتے ہیں ا

کہ بیرحدیث'' حسن الا سناد ہے''۔اس کا مطلب بیرہوتا ہے کہ اس حدیث کی اِسناد بیچ یاحسن ہےاورمتن کے معلّل یا شاذ ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔

جب وہ بیر کہیں کہ ' بیر حدیث صحیح ہے' تو اس کا بیر مطلب ہوتا ہے کہ اس میں حدیث

صحیح ہونے کے پانچوں شرائط پائے جاتے ہیں اور جب بیرکہا جائے کہ''یہ حدیث صحیح الا سناد صحیح ہونے کے پانچوں شرائط پائے جاتے ہیں اور جب بیرکہا جائے کہ''یہ حدیث صحیح الا سناد

ہے'' تواس کا پیمطلب ہوتا ہے کہ حدیث کے تیجے ہونے کے تین شرائط پورے طور پر ہیں یعنی

ا تصالِ سند، ضبطِ رُوا ة اورعدالتِ رُوا ة جب كه دوشرا يَطالِعني هُذ وذ كا نه ہونا اور علّت كا نه ہونا

معلوم ہیں۔

· · Click · · ·

معارف اصول حديث ١٢٦ اصحالامانيد

## اضخ الاسانيد

کسی سندِ خاص سے متعلق اصح الاسانید (یعنی سب سے زیادہ صحیح سند ) کہنے میں

محدثین کا اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس محدث کے نزدیک جس سند کا زیادہ راجج ہونا

ظاہر ہوا،اس نے اسے اصح الاسانید کہددیا۔ مثلًا:

🖈 حضرت ابواسحاق بن راہُو ئيہ اور حضرت امام احمد بن خنبل نے

"زُهرى عَن سالِم عن أبِيه (عبد الله بن عمر)"

كواضح الاسانيد قرار دياہے۔

🖈 علی بن مدینی اور فلاّ س نے

"محمد بن سيرين عن عَبِيدة عن على"

کواضح الاسانید قرار دیا ہے۔

حضرت کیجیٰ بن معین نے

"أَعَمَش عن ابراهيم عن عَلقَمة عن عبد الله بن مسعود"

كواضح الاسانيد قرار دياہے۔

حضرت ابوبكر بن ابي شيبه نے

"زُهرى عَن على بن حسين عن ابيه عن على"

كواضح الاسانيد قرار دياہے۔

حضرت امام بخاری نے

☆

"مالك عن نافع عن ابن عمر"

كواضح الاسانيد قرار ديا ہے۔

· 'Click · ' · · ·

باعتبارتمل مقبول كيقتمين

معارفِ اصبول حديث

11/

باعتبارعمل مقبول كيشميس

ماعتبارمل حدیث مقبول کی د**وش**میں ہیں:

(۱)معمول په (۲)غيرمعمول بيه

پرمعمول به کی دوشمیں ہیں:

(۲)نارخ (۱)محكم

غيرمعمول به کې بھی دوشمیں ہیں:

(٣) مخبلفُ الحديث (٣) منسوخ

الیں حدیث جواختلا فات سے پاک ہولینی اس جیسی کوئی دوسری مقبول حدیث ایی حدیت . ر۔ اس کے معارض نہ ہوتو اسے''محکم'' کہتے ہیں۔ محکم کی مثال

إِنَّ مِنُ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوُمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبَّهُو نَ بِحَلْقِ اللَّهِ.

(صحیح مسلم، ناشر: دارا حیاءالتر اث العربی بیروت، حصه سوم ،ص: ۱۶۲۷)

ترجمه: قیامت کے دن سب سے تخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالی کی مخلوق

کی تصویریں بناتے ہیں۔

محكم كاحكم

اس بیمل کرناواجب ہے۔

· 'Click · '

معارفِ اصول حديث

ITA

باعتبارتمل مقبول كاقتمين

## مختلِف الحريث

الیں حدیث جس کے معارض ( یعنی اس کے مقابل میں ) اس کے مثل کوئی دوسری مقبول حدیث ہوئی دوسری انتخارض یعنی اختلاف دورکر کے ان کو جمع کرناممکن ہو۔ مختلف الحدیث کا حکم

ایسی دونوں حدیثیں جن میں تطبیق ممکن ہوان دونوں پڑمل کر ناوا جب ہے۔

### مختلف الحديث كي مثال

ایک حدیث میں فرمایا گیا: لا عَدُوای و لا طِیسر قَ. کوئی بھی مرض متعدی نہیں یعنی ایک کی وجہ سے دوسرے کو بیاری نہیں گئی اور نہ ہی بدفالی (کوئی چیز) ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا: فِرَّمِسنَ الْسَمَّہُ لُومْ فِرَارَکَ مِنَ الْاَسَدِ. مجذوم سے اس طرح بھاگ جس طرح تو شیر سے بھا گتا ہے، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور بظاہران میں تعارض ہے کیوں کہ پہلی حدیث مرض کے متعدی ہونے یعنی پھیل کر لگنے کی ففی کر رہی ہے جب کہ دوسری بظاہراسی مرض کے متعدی ہونے کو ثابت کر رہی ہے لیکن محدثین نے متعدد طریقوں سے بان حدیثوں کے تعارض کو دورکر کے ان کے درمیان تطبیق وموافقت پیدا کی ہے۔

### تضاد کودور کرنے کی صورت

ان دونو ں احادیث کا تضادا س طرح سے دور کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیفر مایا ہے کہ کسی کوکسی دوسر ہے کا مرض نہیں لگتا اور دوسری حدیث میں مجز وم سے بیخنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلا حکم یعنی مرض کا دوسر کے ونہ لگنا بی تو ی الاعتقاد کے لیے ہے اور دوسرا حکم یعنی کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص سے دورر بنے کا حکم احتیاطی تدبیر کے طور پر اس شخص کے لیے ہے جس کا اعتقاد ضعیف ہواس لیے کہ کمزور ایمان والے شخص کو

ا باعتبارِ عمل مقبول كوشمين

معارفِ اصول حديث

بیار کے پاس بیٹھنے سے اگروہ مرض اس کے اندر بھی پیدا ہوجائے تو شیطان اس کو بدعقیدگی

میں مبتلا کرسکتا ہے کہ مرض اُڑ کر کے دوسرے کولگ جاتا ہے اور بیاعتقاد حدیث کے خلاف ہے، لہذا ایسے ضعیف الاعتقاد کو مریض سے بیخنے کا حکم دیا گیا تا کہ اس کا عقیدہ اس حدیث

ہے، ہمراایسے سیف الا عنقاد و سریاں سے پیے 8 سم دیا گیا یا کہ اُن 8 سفیہ کے خلاف نہ ہوجائے جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں خلل پیدا ہوجائے۔

## ناسخ ومنسوخ

جو حدیث کسی دوسری حدیث میں دیے گئے حکم کومنسوخ کر دے (اُٹھادے) اسے''ناسخ''اورجس کاحکم ختم کرےاس حدیث کو''منسوخ'' کہا جاتا ہے۔حدیثِ ناسخ

ومنسوخ کی مثالیں آگے ذکر کی جائیں گی۔

تنبید: کننخ دراصل حکم اول کی مت کابیان ہوتا ہے کہ بی حکم اتنی ہی مت کے لیے

تھااوراب سے دوسراتھم ہے۔ ننخ کا بیم طلب نہیں ہے کہ پہلاتھم باطل ہو گیا، اس لیے کہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم

باطل نہیں ہوسکتا۔

مختلف احادیث کے ساتھ ان مراحل میں معاملہ کیا جائے گا

(۱) اگردوحدیثوں کے درمیان تضاد ہے، کیکن سی طرح تضاد کوختم کر کے دونوں پڑمل

كرناممكن ہوتواس تضاد كوختم كركےان برغمل كياجائے گا۔

لیکن اگر مضبوط وجوہات کی بنیاد پر انھیں جمع کرنا ناممکن ہوتو اس صورت میں

مندرجہذ میل معاملات کیے جائیں گے: مندرجہذ میں معاملات کیے جائیں گے:

(۲) ناسخ حدیث (یعنی حکم کوخم کرنے والی حدیث) اور منسوخ حدیث (یعنی جس حدیث کا حکم ختم ہور ہاہے) کا تعین کیا جائے گا، پھر ناسخ حدیث برمل کیا جائے گا

معارف اصول حديث ١٣٠٠ باعتبار على مقبول كالتمين

اورمنسوخ حدیث کوترک کردیا جائے گا۔

(۳) پھراگرناسخ ومنسوخ حدیث کی تعیین نہ ہو یائے توان میں سے سی ایک حدیث کو

ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی، ترجیح دینے کے پچھاصول ہیں جن کی تعداد

تقریباً سوتک پہنچی ہے، پھر جب دونوں میں سے کسی ایک حدیث کوتر جیج حاصل

ہوجائے تواس پیمل کیا جائے گا۔

(۴) اگرایک حدیث کو دوسری پرترجیح دینا بھی ممکن نه ہوتو پھر ہم اس وقت تک ان

دونوں احادیث پڑمل نہ کریں گے جب تک کہ وجو ہِ جمع کی روشنی میں دونوں کے درمیان جمع کی صورت بھی ناممکن ہوتو

توقّف كياجائـ

ناسخ ومنسوخ كاحكم

ان احادیث کریمہ کا حکم بیہ ہے کہ اگر کسی ذریعے سے نشخ کاعلم ہوجائے تو ناسخ پر

عمل کیا جائے گااورمنسوخ کوجھوڑ دیا جائے گا۔

نوٹ: وجوہ ننخ، وجوہ ترجیح اور وجوہ جمع کی تفصیلات حصہ سوم میں اِنھیں عناوین کے ساتھ ترتیب وارپیش کی گئی ہیں۔

سقوط راوی کے لجاظ سے خبر مر دو د کی قشمیں اسا معارفِ اصبول حديث

## خبر مردود کی صورتیں

کسی خبر کے مردود ہونے کی دوصور تیں ہیں:

- سندہے کوئی راوی ساقط ہو۔ (1)
  - (۲) کسی راوی پرطعن ہو۔

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبر مردود کی قشمیں

سند سے راوی کے ساقط ہونے کے لحاظ سے حدیث مردود کی چوشمیں ہیں:

(۱) مُعَلَّق (۴) مُنقطع (۴) مُنقطع (۳)مُعصَل (۲) مُرسَل

(۲)مرسل هي (۵) مُدلس

## مُعلّه

جس حدیث میں سند کی ابتدا ہے کوئی راوی ساقط ہوتو اسے حدیث معلّق کہتے

ہیں،اس کی ایک صورت یوں بھی ہے کہ کثیر راویوں پاپورے راویوں کوحذف کر دیا جائے۔

## حديث معلق كي صورتين

یوری کی پوری سند کوغائب کر دیا جائے اور بیہ کہا جائے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ

وسلم نے فرمایا، مثلاً بول حدیث بیان کی جائے، قبالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَمَسَلَّهُ كَذَا (سركارصلى الله تعالى عليه وسلم نے يوں فرمايا) \_

صحابی یاصحابی و تابعی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا جائے ، مثلاً امام بخاری

نے '' پیڈلی'' مے متعلق باب کے مقد مے میں بدروایت نقل کی ہے:

· Click ·

سقوطِراوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

قَالَ اَبُوُ مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيُهِ حِيُنَ دَخَلَ عُثُمَانُ.

ترجمہ: سیدنا ابوموتی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجر ہے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔

بیحدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری نے تمام راویوں کو حذف کر کے صرف صحابی رسول ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔
حدیث معلق کا حکم

صدیث معلّق کورَ دکر دیا جائے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں صحیح کی شرط

اتصالِ سندنہیں پائی جارہی ہے کیوں کہ حدیث کی اس نتم میں ایک یا کئی راوی ساقط ہوتے ہیں جس کے سبب بیلم بھی نہیں ہوتا کہ ساقط ہونے والاراوی قابلِ اعتمادتھا یا نہیں۔

نوٹ: صحیح بخاری کی معلّق حدیث کاحکم اس سے الگ ہے، ان کی حدیثِ معلّق کوبھی

حدیثِ متصل میں شار کیا گیا ہے۔اس لیے کہ امام بخاری نے جسے تعلیقاً ذکر کیا ہے اسے کہیں نہ کہیں متصلاً (یوری سند کے ساتھ) بھی ذکر کردیا ہے۔

مُرسَل

جس حدیث میں سند کی انہا میں تابعی کے بعد والے راوی یعنی صحابی کو حذف کرکے اسے براہِ راست سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا جائے اسے حدیثِ ''مرسل'' کہاجا تاہے۔

· 'Click · ' · · · ·

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں

ساسا

معارفِ اصول حديث

### مرسل کی مثال

امام سلم اپنی صحیح میں کتاب البیوع میں حدیث نقل کرتے ہیں۔

حَـدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّ ثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيُثُ

عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْع المُزَابَنةِ.

تر جمہ: حضرت محمر بن را فع حضرت حجَّين رضي الله تعالیٰ عنه ہے، و وليث رضي الله ِ

ر جمعہ سرے مدن وہاں ہوں ہوں ہوں ہیں دیں اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ سعید تعالی عنہ ہے، وہ عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ سعید

بن ميتب رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مزاہنہ

(یعنی تازہ کھجوروں کو چھو ہاروں کے بدلے بیچنے ) سے منع فر مایا۔

اس حدیث کوحضرت سعید بن مسیّب (جو که تابعی ہیں ) نے براہ راست سر کار صلی

الله تعالى عليه وسلم سے روایت کیا ہے اور درمیان میں موجود صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔

مرسل حدیث کے قبول ور ذکرنے کے بارے میں محدثین کے مذاہب

) جمہور محدثین کے نزدیک مرسل حدیث میں توقف کیا جائے گا،ان حضرات کی

دلیل میہ ہے کہ ہمیں حذف کردہ راوی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ممکن

ہے کہ وہ صحابی نہ ہو بلکہ کوئی تابعی ہو کیونکہ تابعی بھی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیںا ورتابعین میں ثقہ اور غیر ثقہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

سرتے ہیں اور تا ہین یں نفہ اور غیر نفہ دونوں طری نے توک ہوئے ہیں۔ مسل میں صحیح میں تامل جمد میں تنس میں ایر ایعنی ام اعظم الدہ

مرسل حدیث صحیح ہے اور قابل حجت ہے، بیتین بڑے ائمہ یعنی امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک اورامام احمد بن حنبل رضی الله تعالیٰ عنہم کامذہب ہے، ان حضرات کی

دلیل میہ ہے کہ ایک ثقبة تابعی صرف اسی صورت میں کسی بات کورسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم سے منسوب كر سكتے ہيں جب كه انھوں نے خود كسى ثقة يعنى قابلِ اعتماد مخص

بهماا

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خیرِ مردود کی قشمیں

سے بیرحدیث سنی ہوگی، کیونکہا گروہ شخص ثقہ نہ ہوتے تو بیراوی بھی بھی حدیث کو سر صلب پات الدار سلم کی طاب مذہب ہے۔

سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرتے۔ مرسل حدیث اس وقت قابل قبول ہوگی جب کسی دوسری حدیث مرسل یا مسند

س کا تائیدہوجائے، بدام شافعی اور بعض دیگر محدثین کا مذہب ہے۔ سے اس کی تائیدہوجائے، بدامام شافعی اور بعض دیگر محدثین کا مذہب ہے۔

نوٹ: محدثین کے نزدیک یہ ندا ہب اس صورت میں ہیں جبکہ اس راوی کے بارے

میں صحیح طور سے علم ہو کہ وہ ثقات یعنی قابل اعتاد لوگوں سے ہی روایت کرتے ہیں اور اگروہ ہرفتم کے راویوں سے ارسال کرتے ہیں، توکسی کے نزدیک اس بڑمل نہیں کیا جائے گا۔

ر م حراویوں سے ارس سرے ہیں ہو ی حرد بیدا ں پر ن ہیں کیا جائے ہا۔ اس سے واضح ہوجا تاہے کہ احناف کا مذہب زیادہ رائج ہے، اس لیے کہ جب وہ

راوی ثقه ہیں تو ان کا إرسال مقبول ہوگا ورنہ ان کے ثقہ ہونے پر شک ہوگا اور بیخلا ف

مفروض ہے۔

معارف اصول حديث

### مُعطَىل

جس حدیث کی سند سے دویا دوسے زائدراوی پے در پے یعنی مسلسل اور کیے بعد دیگرے ساقط ہوں تواسے'' حدیث معصل'' کہتے ہیں۔

## حديثِ معضل كي مثال

امامِ حاکم اپنی کتاب'' معرفة علوم حدیث' میں اپنی سند سے ایک روایت نقل

کرتے ہیں جوامام مالک رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے:

بَلَغَنِي عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسُوتُهُ بِالْمَعُرُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسُوتُهُ بِالْمَعُرُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسُوتُهُ بِالْمَعُرُوكِ مَا يُطِيْقُ هَذَا مُعُضَلٌ بِالْمَعُرُوكِ وَ لَا يُكلَّفُ مِنَ الْاَعْمَالِ الَّا مَا يُطِيْقُ هَذَا مُعُضَلٌ

120

سقوطِراوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

اَعُضَلَهُ عَنُ مَالِكٍ هِكَذَا فِي الْمُؤَطَّا إِلَّا أَنَّهُ قَدُ وَصَلَ عَنْهُ خَارِجَ الْمُؤَطَّا. خَارِجَ الْمُؤَطَّا.

ترجمہ:امامِ مالک (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوہر رہے ہوت اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے بیروایت بینچی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: غلام کو دستور کے مطابق کھانااور کپڑے دیئے جائیں اور اسے اس کی طاقت بھر کا موں کاہی ذمہ دار بنایا جائے۔

اس حدیث کی سند میں حضرت امامِ ما لک رضی الله تعالی عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کے درمیان دوراوی محذوف ہیں، اس لیے بیرحدیث معصل ہے کیونکہ حقیقت میں امام ما لک رضی الله تعالی عنه نے محمد بن عجلان رضی الله تعالی عنه اور انہوں نے

ا پیخ والد محجلان رضی الله تعالی عنه سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے بیرے در معرفة علوم الحدیث، ناشر: دار الکتب العلمیة بیروت، حصاول، ص: ۳۷)

<u>حدیثِ معصل کا حکم</u> بیحدیث ضعیف شار ہوتی ہے اور اس کار تبہمرسکل کے بعد ہوتا ہے۔

مُنقطع

جس حدیث کی سند کے درمیانی جھے سے ایک راوی یا متعدد جگہوں سے گئ راوی ساقط ہوںا سے'' حدیثِ منقطع'' کہتے ہیں۔

امام نو وی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

وَ اَكُثَرُ مَا يُستَعُمَلُ فِي رِوَايَةِ مَنُ دُونَ التَّابِعِيّ عَنِ الصَّحَابِيِّ كَمَالِكٍ عَن ابُن عُمر. (تريب الراوي، ٣٥٥)

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

ترجمہ:اکثر اوقات منقطع اس حدیث کوکہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی سے روایت کرنے والے تابعی کو حذف کر دیا جائے جیسے امام مالک (درمیانی تابعین کوچھوڑ کر) سیدنا

ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرنے لگیں۔

(واضح رہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ۲۴ سے میں ہوگئ تھی جب کہ امام مالک رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ۹۰ ھ میں ہوئی ہے، لازمی طور پران کے درمیان ایک یا دو تابعین موجود ہوں گے۔)

## حديثِ منقطع كي مثال

رَوَى عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ يُثَيْعٍ عَنُ حَدُيُفَةً مَرُفُوعاً إِنْ وَلَيْتُمُوها اَبَابَكُرِ فَقَوِيٌّ اَمِينٌ.

ترجمہ: حضرت عبد الرزاق نے حضرت سفیان توری سے روایت کی ہے، وہ حضرت ابواسحاق سے روایت کی ہے، وہ حضرت ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ خضرت کو نید بن پُشیخ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت کند یفہ سے مرفوعًا روایت کرتے ہیں کہ اگرتم ابو بکر کو اپنا حاکم بنالوتو وہ قوت والے اور دیانت دارشخص ہیں۔

### امام ابوحا کم فرماتے ہیں:

هٰذَا السنَادُ لَا يَتَامَّلُهُ مُتَامِّلٌ اِلَّا عَلِمَ اتِّصَالَهُ وَ سَنَدَهُ فَانَّ الْحَضُرَمِيَّ وَ مُحَمَّدَ بُنَ سَهُلِ بُنِ عَسُكٍ ثِقَتَانِ وَ سَمَاعُ عَبُدِ الْحَضُرَمِيَّ وَ مُحَمَّدَ بُنَ سَهُلِ بُنِ عَسُكٍ ثِقَتَانِ وَ سَمَاعُ عَبُدِ السَّزَّاقِ مِنُ سُفُيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ الشُتِهَارُهُ بِهِ مَعُرُوفٌ وَ كَذَٰلِكَ سَمَاعُ الشَّوْرِيِّ مِنُ اَبِي اِسْحَاقَ وَ الشُتِهَارُهُ بِهِ مَعُرُوفٌ وَ فِيهِ انْعَالًا عُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَانَّ عَبُدَ الرَّزَّاقِ لَمْ يَسُمَعُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ مَنَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيُّ لَمْ يَسُمَعُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالنَّوْرِيِّ وَالشَّورِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالشَّوْرِيُّ لَمْ يَسُمَعُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ وَالْتَوْرِيُّ مَا لَا لَا اللَّالَٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّوْرِيِّ وَالْمَعُمُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّوْرِيِّ فَا لَمُ يَسُمَعُهُ مِنَ اللَّوْرِيِّ وَالْمَالِ الْمَالَ عَلَيْ اللَّوْرَاقُ لَمْ يَسُمَعُهُ وَلَا اللَّوْرِيِّ مِنْ اللَّوْرِيِّ فَيْ اللَّوْرِيِّ فَي اللَّهُ وَلَوْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى ا

''Click''' - - '

معارفِ اصبول حديث 12

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خیر مر دو د کی قشمیں

ترجمہ: بیالی اسناد ہے جس میں ہرغور کرنے والے کواپیا لگے گا کہ یہ متصل اور

مند ہے اس لیے کہ حضر می اور حمد بن مہل بن عسکر دونوں ثقہ ہیں اور حضرت عبدالرزاق کے

حضرت سفیان سے سننے اور اس ساعت کے ساتھ مشہور ہونے کے بارے میں ہر کوئی حانتا

ہے، اسی طرح حضرت سفیان توری کے ابواسحاق سے سننے اوراس سننے کے ساتھ مشہور

ہونے کے بارے میں بھی ہرکسی کومعلوم ہے حالاں کہ اس روایت میں دوجگہ انقطاع ہے، اس طور پر کہ عبدالرزاق نے اسے سفیان توری سے خوذ ہیں سنا ہے اور نہ ہی حضرت توری نے

اسے ابواسحاق سے سنا ہے۔ بلکہ سفیان توری نے اس حدیث کوشریک سے سنا ہے اورشریک

نے ابواسحاق سے اور وہ درمیان سے ساقط ہیں اس لیے بیرحدیث منقطع ہے۔ منقطع كأحكم

را وی غیر مٰدکور کا حال معلوم نہ ہونے کے سبب ضعیف شار ہوتی ہے۔

· 'Click · '

معارفِ اصول حديث

IMA

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبر مر دو د کی قشمیں

مُدكس

جس حدیث کاراوی اپنے اس شخ کا نام نہ لے جس سے اس نے حدیث سی ہے بلکہ اس سے اوپر کے اس شخ کا نام لے جس سے اس نے حدیث نہ تنی ہواور روایت میں ایسا لفظ استعال کرے جس سے بیشبہ پیدا ہو کہ بیحدیث اس نے اسی راوی سے تنی ہے۔ اس صورت میں راوی کو مُدَرِّس ، اس کی روایت کردہ حدیث کو مُدَرِّس اور اس کے اس ممل کو تدلیس کہتے ہیں:

> مُدَلِّس کی قسمیں (۱) رنس الإسناد (۲) رنس اشیخ

> > مُدلّس الإسناد

وہ حدیث جس کوراوی اپنے شخ سے روایت کرر ہاہو، حالانکہ اس نے اس شخ سے
کوئی حدیث نہیں سنی لیکن وہ اس حدیث کو بیہ بتائے بغیر روایت کر رہا ہو کہ اس نے اس
حدیث کو اس شخ سے نہیں سنا ہے، بلکہ ایبالفظ استعمال کر رہا ہو جس سے ہیں ہمجھ میں آئے کہ
اس نے بیحدیث اسی سے سن ہے تو ایسی حدیث ' مدلس الا سنا و' کہلاتی ہے۔
مدلس الا سنا وکی مثال

قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ فَقِيلَ لَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ فَقِيلَ لَهُ سَمِعَةً مِنَ الزُّهُرِيِّ لَهُ سَمِعَةً مِنَ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ.

129

سقوطِ راوی کے لخاظ سے خیرِ مردود کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

ترجمہ: حاکم نے اپنی سند سے ملی بن خشر م رضی اللہ تعالی عنہ تک روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عینیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی، ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے بیحدیث خود زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے سن ہے؟ وہ کہنے گئیس، میں نے نہ تو بیز ہری رضی اللہ تعالی عنہ سے سی سے جس سے جس کے نہیں، میں نے نہ تو بیز ہری رضی اللہ تعالی عنہ نے درہری رضی اللہ تعالی عنہ نے درہری رضی اللہ تعالی عنہ نے محمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور انہوں نے زہری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دو واسطے میں ابن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور زہری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دو واسطے حذف کردیے ہیں۔ (معرفة علوم الحدیث، ناشر: دارا لکتب العلمیة بیروت، حصاول، ص:۱۰۸)

## مُدلس الثينج

جس حدیث کا راوی اپنے شخ سے روایت نقل کر لے لیکن اس کے لیے کوئی غیر معروف نام، لقب، کنیت یانسب ذکر کرے تا کہا سے پہچا نانہ جاسکے۔ مدس الشیخے کی مثال

تدلیس شیوخ کی مثال ہے ہے کہ ابو بکر بن مجاہدرضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قراءت کے ائمہ میں سے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے سے صدیث بیان کی اس سے ان کی مراد ابو بکر بن ابوداود بھتانی ہیں۔

تدلیس شیوخ کے ح<u>ا</u>راسباب ہی<u>ں</u>

تدلیسان اغراضِ فاسدہ کی وجہ سے ہوتی ہے: تدلیس

(۱) شخ 'راوی ہے عمر میں جھوٹا ہوتو وہ شرمندگی ہے بچنے کی خاطرا پنے شخ کا نام نہیں

لیتاہے کہلوگ کہیں گے کہ بیا پنے سے چھوٹے سے حدیث روایت کرتا ہے۔

معارفِ اصول حديث

104

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبر مر دو د کی قشمیں

(۲) شخ ضعیف ہو،اس لیے غیرمشہور وصف سےاس کا ذکر کر کے بیہ بات چھپانے کی ریشہ در دوست سے اس کا ذکر کر کے بیہ بات چھپانے کی

کوشش کررہا ہو کہ وہ ضعیف ہے۔

خودکواس کاشا گردظا ہر کرنانہیں چاہتا ہو۔

(۴) راوی به جنانا چاہتا ہے کہ اُسے کثیر مسائخ سے ساعتِ حدیث حاصل ہے۔ مثلًا وہ ایک دفعہ یوں کہتا ہے: حَدَّثَنِی مُسُلِمٌ ، کھی یوں کہتا ہے: حَدَّثَنِی اَبُو الْحَسَنِ الْقُشَیْرِیُّ ، کھی یوں کہتا ہے: حدَّثَنِی اَبُنُ الْحَجَّاجِ النِّیْسَابُوریُّ ۔ عام لوگ الْقُشَیْریُّ ، کھی یوں کہتا ہے: حدَّثِنِی اَبُنُ الْحَجَّاجِ النِّیْسَابُوریُّ ۔ عام لوگ

اس سے یہ بیختیں گے کہ مسلم، ابوالحس تُشیری اور ابن الحجاج نین اپوری الگ الگ تین محدث ہیں، حالال کہ حقیقت میں بیا یک ہی شخص ہیں جنسیں دنیا امام مسلم کے

نام سے جانتی ہے۔

## حدیث مرتس کا حکم

الیں احادیث ضعیف کے اقسام میں سے ہیں۔خصوصًا حدیث مدلس الا سناد مدموم و مکروہ مجھی جاتی ہے جب کہ حدیث مدلس الشیخ میں اگر ساعت کی تصریح ہوجائے تو معتبر و مقبول، ورنہ مردود و نامقبول ہوتی ہے۔

نوت: بعض اکابر محدثین مثلاسفیان بن عیدینه اما ماعمش وغیرہ سے جو تدلیس واقع ہے وہ کسی غرضِ فاسدہ کی وجہ سے نہیں تھی۔ چول کہ انھیں اس بات کالفین تھا کہ بیر حدیث تھے ہے اس لیے انھوں نے موجودہ شہرت کو کافی سمجھا۔ اس لیے ان محدثین کی تدلیس کی ہوئی حدیثوں پرکوئی کلام نہیں ہوگا بلکہ ان کی تدلیس مقبول ہوگی۔

· · Click · · · · ·

سقوطِ راوی کے لحاظ سے خبرِ مردود کی قشمیں

101

معارفِ اصول حديث

# مُرسَلِ خَفَى

کوئی راوی کسی حدیث کوکسی ایسے شخ سے روایت کریں جن سے اُن کی ملاقات ہو یا کم از کم شخ ان کے ہم عصر ہوں لیکن ساعتِ حدیث ثابت نہ ہوا ور راوی روایت میں ایسے لفظ کا استعمال کریں جس سے سماع کا وَہم ہو، جیسے حَدَّ ثَنَا اور اَخْبَرَ نَا کے بجائے قَالَ یاذَکَرَ کہیں۔

## مُرسَلِ خفی کی مثال

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه حضرت عُقبه بن عامر رضى الله تعالى

عنهے مرفوعًا روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرُسِ. (ترجمه: الله تعالى ببرادين والع بررهم فرمائه)

علامه مِرِّ ی فرماتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ حضرت

عُقبہ کے ہم عصر تو ہیں کیکن ان سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔

(تيسير مصطلح الحديث من:۵۰۱)

مُرسَلِ خَفَى كاحكم

مُرسَلِ خَفَى ضعیف ہوتی ہے،اس لیے کہاس میں انقطاع ہوتا ہے۔

معارف اصول حديث ١٣٢ دادى كى عدالت برطعن كاعتبار مردود كي قسمين

راوی کی عدالت برطعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

راوی کی عدالت میں طعن کے لحاظ سے حدیث مردود کی چارفتمیں ہیں:

(۱) موضوع (۲) متروک (۳) مثلًا (۳) مثلًا

نوت: اسباب ووجو وطعن حصه سوم میں اِسی عنوان کے تحت ملاحظ فرما کیں۔

موضوع

جس حدیث میں راوی نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر یعنی بنا کراہے رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف منسوب كرديا ہوا ہے' موضوع'' كہتے ہيں۔

موضوع کی مثال

ٱلۡبَاذِنُجَانُ شِفَاءٌ مِّنُ كُلِّ دَاءٍ.

بینگن ہر بیاری کے لیے شفاہے۔

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبه، حصه اول، ص:۳۴۲)

حديث موضوع كاحكم

اس کو حدیث مجازً ا کہتے ہیں کیوں کہ حقیقت میں بیر حدیث ہوتی ہی نہیں ہے اور

کسی موضوع حدیث کو بغیر صراحت کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

معارفِ اصول حديث

سهما

راوی کی عدالت برطعن کےاعتبار سےمردود کی قشمیں

متروك

جس حدیث کی سند میں کوئی ایساراوی آجائے جس پر کذب کی تہمت ہویعنی جس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہواس حدیث کو متروک کہتے ہیں، تہمت کذب کے دو اسباب ہیں:

- (۱) وہ حدیث صرف اسی راوی سے اس طور پر مروی ہو کہ قر آن وحدیث سے مُستَدُبط قواعد ضرور رہے خلاف ہو۔
- (۲) راوی اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت کے لئے مشہور ہولیکن حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا بھی ثابت نہ ہو۔

## متروك كي مثال

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ دَاؤَ دَ حَدَّثَنَا أُسَيُدُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ شِمْرٍ عَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ عَلِيٍّ وَ عَمَّادٍ قَالَا عَمُ حِلِيٍّ وَ عَمَّادٍ قَالَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُنُتُ فِى الْفَجُرِ وَ يُكَبِّرُ يَوُمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرَ ايَّامِ التَّشُرِيُقِ. عَرَفَةَ مِنُ صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرَ ايَّامِ التَّشُرِيُقِ. وَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَ الدَّارُ قُطُنِيُّ وَ غَيْرُهُمَا مَتُرُونُكُ الْحَدِيُثِ.

ترجمہ: عمرو بن شمر جعفی جابر سے وہ ابوطفیل سے اور وہ حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز رضی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے اور نویں ذی الحجہ کے دن صبح کی نماز سے تکبیرات شریق شروع فرماتے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز پرتکبیرات ختم کرتے تھے۔امام نسائی اور دار قطنی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں راوی عمرو بن شمر متروک الحدیث ہے۔ ( یعنی اس

معارفِ اصول حديث

۱۲۲

راوی کی عدالت پرطعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

حديثِ متروك كاحكم ت

یہ حدیث نا قابلِ قبول ہوتی ہے، ہاں اگر راوی تو بہ کر لے اور صدق کی علامتیں اس سے ظاہر ہوجا ئیں تواس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔

مُنكر

جس حدیث کی اسناد میں کوئی راوی فاسق یا زیادہ غلطیاں کرنے والا یا عام طور پر لا پر وائی برتنے والا ہو۔

نوٹ: حدیث منکر کی ایک تعریف مع مثال وظم حدیث معروف کے ساتھ گزر چکی ہے۔ مثال

مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ مِنُ رِوَايَةِ اَبِي زَكِيُرٍ يَحْيَى بُنِ مُلَ رَوَايَةِ اَبِي زَكِيُرٍ يَحْيَى بُنِ مُرُوّةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ مُرَفُوعًا كُلُو اللَّمَلَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ مَرُفُوعًا كُلُو اللَّمَلَ عَالَّاتُ مُرِ فَإِنَّ ابُنَ ادَمَ إِذَا اكَلَهُ غَضِبَ مَرُفُوعًا كُلُو اللَّمَلَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

تَفَرَّ دَبِهِ أَبُو زُكِيُرٍ وَهُو شَيُخٌ صَالِحٌ آخُرَجَ لَهُ مُسُلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ غَيْرَ آنَّهُ لَمُ يَبْلُغُ مَبْلَغَ مَنُ يُّحْتَمَلُ تَفَرُّ دُهُ بَلُ قَدُ اَطُلَقَ عَلَيْهِ الْآئِمَةُ الْقُولُ بِالتَّصْعِيفِ فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِ الْآئِمَةُ الْقُولُ بِالتَّصْعِيفِ فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَلَيْ حَدِيثِهِ، وَاوُرَدَ لَهُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الْعُقَيلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَاوُرَدَ لَهُ ابْنُ عَدِي ارْبَعَةَ آحَادِيثُ مَنَاكِير.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبه، حصه اول من ۲۷۸-۲۷۹)

· 'Click · · · · · · ·

معارفِ اصبول حديث

100

تر جمہ:ابوز کیریچیٰ بن محمد بن قیس مذکورہ سند سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی

راوی کی عدالت برطعن کےاعتبار سےمردود کی قشمیں

اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کچی تھجور کو چھو ہاروں کے ساتھ ملا کر کھاؤ کیوں کہ (اس کی وجہہ ہے) شیطان غضبناک ہوتاہے ( کہ ابن آ دم اتنا عرصہ زندہ رہایہاں تک کہ برانی تھجور کو

تازہ کے ساتھ ملاکر کھانے لگا۔)

امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیہ حدیث منکر ہے کیوں کہاسے بجی بن محمد بن قیس نے تنہار وایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔

حديث مُنكر كاحكم

به حدیث ضعیف کہلاتی ہے اور تعریف میں جن تین اوصاف یعنی فِسق ، کثر تِ غلط

اور فرطِ غفلت کا تذکرہ جس ترتیب سے ہوا اس کوضعیف کھیرانے میں بھی اُنھیں اوصاف کا لحاظ بالترتیب ہوگا۔لہذا فاسق کی روایت زیادہ ضعیف ہوگی ،اس کے بعد کثیر الغلط کی اور اس

کے بعد فرطِ غفلت کا مقام ہوگا۔

## مُعَلَّا

جوحدیث کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے صحیح نه رہ جائے ،اگر چہ بظاہر وہ حدیث سیحے لگ رہی ہو،اس حدیث کو معُعَلّل'' کہتے ہیں،ایسی خامی برکوئی بہت ہی ماہرمُحَابِّ ث ہی باخبر

ہوسکتا ہے، جیسے حدیث متصل بیان کی گئی لیکن اصل میں وہ مرسل تھی یا حدیث مرفوع کو

موقوف بيان كيا گيايا حديث موقوف كومرفوع روايت كيا گيا-

حدیث معلل کی مثال

كَحَدِيثِ يَعْلَى بُنِ عُبَيُد ِ الطَّنَافِسِيّ آحَدِ رِجَالِ الصَّحِيح، عَنُ

سُفُيَانَ الثُّورِيِّ عَنُ عَـمُـرِو بُنِ دِينَارِ عَنِ ابُنِ حُمَرَ عَنِ النَّبِيّ

۲ م ۱ راوی کی عدالت پرطعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

معارفِ اصول حديث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ غَلِطَ يَعُلَى عَلَى شُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ إِنَّمَا هُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه اول ، ص: ۲۹۷)

ترجمه: يعلَى بن عبيدرضي الله تعالى عنه سفيان ثوري رضي الله تعالى عنه سے، وه عمر و

بن دیناررضی الله تعالی عنه سے اور وہ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے اور وہ سر کا رصلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: جب تک خرید و

فروخت کرنے والے اپنی جگہ سے الگ نہ ہوں اضیں سودامنسوخ کرنے کا اختیار ہے۔اس حدیث کی سند میں یعلی بن عبیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے عمر و بن دیناررضی اللّٰہ تعالیٰ

عنه کوذ کر کیا ہے حالانکہ حضرت سفیان تو ری حضرت عمر و بن دینار سے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ

بن دینارسے روایت کرتے ہیں کیونکہ حضرت سفیان کے تمام اصحاب (شاگرد) اس حدیث

کوعبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ معبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔

# حديث معلل كاحكم

سیم کبھی کبھار معلل کی خامی سنداور متن دونوں کو متاثر کرتی ہے مثلاً متصل بیان کر دہ روایت بعد میں مُرسَل ثابت ہوتی ہے تو سندومتن دونوں نامقبول ہوتے ہیں اور کبھی معللً کی خامی فقط سند میں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک ثِقه کی جگه دوسرے ثقه کا تذکرہ کر دیا جائے تو سند مجروح ہونے کے باوجو دمتن مقبول ہوتا ہے۔

· 'Click · '

معارف اصول حديث ١٥٥ ماوى كصبط على طعن كاعتبار مردود كاقتمين

# راوی کے ضبط میں طعن کے لحاظ سے مردود کی قشمیں

راوی کے حفظ وضبط میں طعن کے لجا ظ سے حدیث مردود کی سات قشمیں ہیں:

(۱) مُدرَجُ السَّنَد (۲) مررَج المِثَن (۳) مقلوب

(م) مزيد في مُتَصِلِ الإسانيه (۵) مُضْطَرِب (۲) مُصَعَّف

(۷) مُحَرَّ ف

#### مُدرَج السند

وہ حدیث جس کی سند کا درمیانی حصہ یا آنے والا حصہ بدل دیا گیا ہو۔اس کی کئی

صورتیں ہیں:

راوی کوایک حدیث چند شیوخ سے پینچی، جنھوں نے اس حدیث کو چند سندوں سے بیان کیا تھا، پھراس راوی نے اس حدیثِ مذکور کوان سب سے ایک سند کے ساتھ روایت کر دیا اور سندوں کا اختلاف بیان نہ کیا۔

مثال:

حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُ اللَّهِ مَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ عَمُ وَ بُنِ شُرَحُبِيلَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنِ شُرَحُبِيلَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

معارفِ اصول حديث

IM

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! سب ہڑا گناہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرانا حالاں کہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: اپنی اولاد کواس خوف سے قل کر دینا کہ وہ تیر ہے ساتھ مل کر کھائے گی۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا: اپنی پڑوی کے ساتھ وزنا کرنا۔ (سنن ترندی، ھے، پنجم ہیں: ۳۳۲)

اس حدیث کی روایت میں واصل، منصور اور اعمش کی سندیں مختلف تھیں، واصل کی سند میں عمر و بن شرحبیل نہ تھے بلکہ ابو وائل ہیں اور منصور اور اعمش کی سند میں تھے۔ حضرت سفیان توری کے راوی حضرت عبد الرحمٰن بن مہدی نے حدیثِ مذکور کوسب سے بیک سندر وایت کر دیا۔

دوسری صورت:

قَالَ الْحَاكِمُ دَحَلَ ثَابِتٌ عَلَى شَرِيُكِ وَّهُوَ يُمُلِى وَيَقُولُ حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَعُمَشُ عَنُ اَبِى سُفُيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ لِيَكُتُبَ الْمُستَملِى فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ قَالَ مَنُ كَثُرَتُ صَلاَتُهُ بِاللَّيُلِ وَسَكَتَ لِيَكُتُبَ الْمُستَملِى فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ قَالَ مَنُ كَثُرَتُ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ. وَقَصَدَ بِذَلِكَ ثَابِتًا لِزُهُدِهٖ وَوَرَعِهٖ فَظَنَّ ثَابِتُ انَّهُ مَتُنُ حَسُنَ وَجُهُهُ فِالنَّ ثَابِتُ انَّهُ مَتُن ذَلِكَ الإِسْنَادِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ.

رَوَى ابُنُ مَاجَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ الطَّلَحِىُ عَنُ ثَابِتِ بُنِ مُوسَى الْعَابِدِ النَّاهِدِ عَنُ شَرِيُكِ عَنِ الْآعُدَ مَنُ الْبَي سُفَيَانَ عَنُ جَابِرٍ مَرُفُوعاً مَنُ كَثُرَتُ صَلَاتُهُ بِاللَّيُل حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه اول ، ص:۳۳۹)

· 'Click · '

معارف اصول حدیث ۱۳۹ دادی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قسمیں

اصل قصہ بہ ہے کہ ثابت بن موسی، شریک بن عبداللہ القاضی کی محفل میں آئے۔
اس وقت شریک اپنے شاگردوں کو پچھاس طرح حدیث لکھوا رہے تھے۔اعمش نے ابو
سفیان سے اور انہوں نے سید ناجا برضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فر مایا۔۔۔۔ بیر کہہ کروہ خاموش ہوئے تا کہ دور کے شاگردوں کو آواز پہنچانے والا
شخص اتنا حصہ لکھوا دے، اسی دوران ان کی نظر ثابت بن موسی پر پڑی جو کہ اچپا نک وہاں
آگئے تھے اور ان کے منہ سے نکلا''مَنُ کَشُر تُ صَلاثَهُ بِاللَّیْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَادِ ''
(ترجمہ: جو شخص رات کی نماز کشر سے سے ادا کرے، دن میں اس کا چہرہ خوب صورت ہو
جائے گا۔) اس بات سے ان کا مقصد ثابت کی عبادت اور پر ہیز گاری کی تعریف کرنا تھا۔
فابت غلطی سے یہ بچھ بیٹھے کہ ان کی بیہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور
فابت غلطی سے یہ بچھ بیٹھے کہ ان کی بیہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور

# مُدرَجُ المتن

جس حدیث کے متن میں کوئی بات اس طرح داخل کر دی گئی ہو جو حدیث کا حصہ نہ ہوا سے حدیث ' مدرج المتن'' کہتے ہیں،خواہ وہ صحابی کا قول ہویا پھران کے بعد کے کسی اور راوی کا۔

اس کی تین صور تیں ممکن ہیں۔

- (۱) حدیث کے شروع میں کوئی بات داخل کر دی جائے۔
- (٢) حدیث کے درمیان میں کوئی بات داخل کر دی جائے
- (m) حدیث کے آخرمیں کوئی بات داخل کر دی جائے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔

· · Click · · · · · ·

معارفِ اصول حديث

10+

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

# حديثٍ مدرَج المتن كي مثال

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ اس حدیث کی وجہ اور مثال پیش کرتے ہوتے تح مرفر ماتے ہیں:

لاَنَّ الرَّاوِىَ يَقُولُ كَلامًا يُّرِيدُ أَنُ يَسُتَدِلَّ عَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ فَيَاتِي الْعَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ فَيَاتِي بِهِ بَلا فَصُل فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ الْكُلَّ حَدِيثٌ.

مِشَالُهُ مَا رَوَاهُ الْحَطِيبُ مِنُ رِوَايَةِ آبِي قُطُنٍ وَشَبَابَةَ فَرَّقَهُمَا عَنُ شُعُبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُبِغُوا الْوُضُوءَ وَيُلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُبِغُوا الْوُضُوءَ وَيُلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. فَقُولُهُ اَسُبِغُوا الُوصُوءَ مِنُ قَولِ آبِي هُرَيُرةَ كَمَا بُيّنَ فِي فَقُولُهُ السُبِغُوا الْوُضُوءَ مَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي وَايَةِ اللهُ عَلَيْهِ رِوَايَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَخَطِيبُ وَهِمَ ابُو قُطُنٍ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ الْخَطِيبُ وَهِمَ ابُو قُطُنٍ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ الْخَطِيبُ وَهِمَ ابُو قُطُنٍ وَشَبَابَةُ فِي رِوَايَتِهِمَا لَهُ عَنُ شُعْبَةَ عَلَى مَا سُقْنَاهُ وَقَدُ رَوَاهُ الْجَمُّ وَقَدُ رَوَاهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنُهُ كَرِوَايَةِ الْاَمَ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیب، حصداول، ص: ۳۱۸-۳۱۸)

ترجمہ: حدیث کے شروع میں کوئی بات اس وجہ سے داخل کی جاسکتی ہے کہ راوی
حدیث سے اخذ شدہ نتیجہ پہلے بیان کرے اور اس کے ساتھ ہی حدیث بیان کردے، سننے
والا یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ پوری بات حدیث ہی ہے، اس کی مثال خطیب بغدادی نے بیان کی
ہے۔ ابی قطن اور شابہ شعبہ سے، وہ محمد بن زیاد سے اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وضوا چھی طرح کیا کرو۔ سوگھی ہوئی

معارفِ اصول حدیث

101

ایر یوں کوآگ کی سزادی جائے گی۔

اں حدیث میں''وضوا چھی طرح کیا کرو''سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قشمیں

جے حدیث کا حصم جھ لیا گیا ہے، اس کی وضاحت بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے:

آ دم رضی الله عنه شعبه رضی الله عنه سے، وہ محمد بن زیا درضی الله عنه سے اور وہ سید نا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وضواحیھی طرح کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سوکھی ہوئی ایڑیوں کوآگ کی

سزادی جائے گی۔ خطیب بیمثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابقطن اور شابہ دونوں حضرات

نے شعبہ سے اس حدیث کوروایت کرتے ہوئے اس جملے کو حدیث کا حصہ بمجھ لیا جبکہ کثیر

تعداد میں راویوں نے اس حدیث کو بالکل اسی طرح سے روایت کیا جبیہا کہ آ دم نے شعبہ سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

#### وضاحت

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيُلُّ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: شعبہ سے روایت ہے، وہ محمد بن زیاد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا وضو

کامل کرو، خشک ایر ایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔

ال حدیث میں 'اَسُبِغُوا الْوُضُوءَ ''کالفاظ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میں، گویا کہ انہوں نے فرمایا کہ وضو کامل کر واوراس پر دلیل کے طور پر سر کا رصلی اللہ

تعالى عليه وسلم كارفر مان لائك كه وَيُلُ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّادِليكن السيحديث ك

معارفِ اصول حديث

101

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مرد ود کی قشمیں

الفاظ ميں اشتباه ہوگيا كيونكه اَسُبِغُوا الْوُضُوءَ كالفاظ ابو ہريره رضى الله تعالى عنه كى طرف سے ہونے پر ظاہراً كوئى قرينہيں۔

## حدیث کے درمیان میں إ دراج

امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں ادراج کے دوسب بیان فرمائے، پہلا استنباطِ راوی اور دوسر اغیر معروف الفاظ کی تشریح، دوسر کی مثال دیتے ہوئے آپفر ماتے ہیں:

مِنَ الثَّانِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي بَدُءِ الْوَحِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ فَقُولُلُهُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ فَقُولُلُهُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ مُدُرَجٌ مِنْ قَوْلِ الزُّهريّ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه اول ، ص:۸۱۸)

ترجمہ: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابتدائے وی کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عار حرامیں جا کر محن کیا کرتے تھے، یہ عبادت کو کہتے ہیں، آپ متعددراتیں وہیں گزارا کرتے تھے، اس حدیث میں' وَ هُو التَّعَبُّدُ ''ابن شہاب زہری کی بات ہے جو کہ اس حدیث میں داخل ہوگئی ہے (کیونکہ زہری حدیث بیان کرنے کے درمیان ہی میں یَتَحَنَّثُ کی وضاحت کرنے گئے تھے۔)

### حدیث کے آخر میں إدراج

وَمِنَ الْإِذُرَاجِ فِى الْحِرِ الْحَدِيثِ مَا فِى الصَّحِيَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ مَرُ الْإِذُرَاجِ فِى الْحِدِيثِ مَا فِى الصَّحِيَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ مَرُ فُو عَالِّدُى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُلاَ الْجَهَادُ وَالْحَبُّ وَبِرُّ أُمِّى لاَحْبَبُتُ اَنُ اَمُوتَ وَانَا مَمُلُوكٌ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اكْتَفَى بِقَولِهِ لِلْعَبُدِ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اكْتَفَى بِقَولِهِ لِلْعَبُدِ

معارف اصول حديث

100

المُملُوكِ اَجُرَانِ غَيْرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَ-ةَ تَكَفَّلَ بِإِيْضَاحِ هَذَيْنِ الْكَجُرَيُنِ بَقَسَمِهِ بِتَمَنِّيُ الرَّقِ.

(علوم الحديث ومصطلحه، ناشر: دارالعلم للملائين بيروت، حصه اول، ص:۲۲۲)

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قتمیں

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: غلام کے لیے دوہرااجرہے،اس اللّٰہ کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،اگر

الله کی راه میں جہاد کرنا، هج کرنا اور والدہ کی خدمت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں غلامی کی حالت میں موت کو بیند کرتا۔

اس حدیث میں اس اللہ کی قتم ہے آخر تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے،

جوحدیث کا حصہ بن گیا ہے، اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونا ناممکن ہے کیونکہ آپ غلامی کی خواہش نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کی والدہ موجود تھیں جن کی

آپ خدمت کر سکتے۔

### حديثٍ مُدرَج كاحكم

محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد ادراج جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی مشکل لفظ کے لیے ادراج کیا گیا ہوتو یہ جائز ہے۔

### مقلوب

جس حدیث کے متن یا سند میں تبدیلی کر دی جائے، چاہے الفاظ کے بدلنے سے ہویاان کومقدم وموخر کرنے سے ہواسے''حدیثِ مقلوب'' کہتے ہیں۔

· · Click · ·

معارف اصولِ حدیث ۱۵۴۰ رادی کے ضبط میں طعن کے اعتبارے مردود کی تشمیں

### مقلوب حدیث کی اقسام

(۱) مقلوب السند (۲) مقلوب المتَن

مقلوب حدیث کی دوشمیں ہیں:

## مقلوب السند

جس حدیث کی سندکوتبدیل کردیا گیا ہواسے حدیثِ مقلوب السند کہتے ہیں۔ حدیث مقلوب السند کی مثال

<u>حديث معلوب السندي ممال</u> حضرت امام جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

رَّكُ مَثَّلَ شَيْخُ الْإِسُلامِ فِي شَرُح النُّخُبَةِ الْقَلْبَ فِي الْإِسْنَادِ

ىنى كۇرىي كىلىم ئۇرۇرۇرىي كىلىم بىنى كىلىم بىن بىنى كىلىپ بىن مُرَّةَ وَمُرَّةَ بُن كَعُب.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه اول ، ص ۳۲۳)

ترجمه: شيخ الاسلام علامه ابن حجر عسقلانی نے نخبہ کی شرح میں قلب فی الاسناد کی

مثال میددی ہے کہ کسی راوی اوران کے والد کے نام کوالٹ دیا جائے جیسے کہ'' کعب بن مُرّ ق''

ہے مروی کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ان کے نام کو''مرۃ بن کعب'' کردیا جائے۔

# مقلوب المتكن

جس حدیث کے متن میں کسی قتم کی تبدیلی کردی جائے اس حدیث کو''مقلوب ...

المتن" کہتے ہیں۔

حديثِ مقلوبِ المتن كي مثال

حدیث مقلوب المتن کی مثال بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمة

معارفِ اصول حديث

100

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

الله علية تحرير فرماتے ہيں:

وَفِى الْمَتَنِ بِحَدِيثِ مُسُلِمٍ فِى السَّبُعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَخُفَاهَا حَتَّى لَا تَعُلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنفِقُ شِمَالُهُ قَالَ فَهَاذَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى اَحَدِ الرُّواةِ وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ كَمَا فِي الصَّحِينَ.

(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ناشر: دارطيبه، حصه اول، ص ٣٨٣٠)

ترجمہ:متن میں تبدیلی کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

سات آ دمی والی حدیث سے مثال بیان کی ہے، روایت یوں ہے کہ سات آ دمی جنہیں اللہ تعالی اللہ کے سایۂ رحمت کے سواکوئی تعالی اینے سایۂ رحمت کے سواکوئی

سایہ نہ ہوگا)ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے صدقہ کیا پھراسے تچھپایا یہاں تک کہ

اں کے سیدھے ہاتھ کوخبر نہ ہو کہ الٹے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

اس حدیث کے الفاظ میں تبدیلی ہے کیونکہ اصل الفاظ یہ تھے حَتَّبی لاَ تَعُلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنُفِقُ یَمِینُهُ یہاں تک کہ اس کے اللے ہاتھ کوخبر نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا

شِــمـاكـه مــا تـنفِق يمِينه يهان تك لهاس كــاكــ بالهو خرج كياب،اس ليح كمومًا دائن باته سے دياجا تاہے۔

الأواهب المطلق المنظم المن المنظم المنظ

مقلوب كاحكم

اگر حدیث میں قلب و تبدیلی اپنی علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے ہوتو یہ قلب ناجائز ہے۔ اگر جمول سے قلب واقع ہوا اور ایسازیا دہ نہ ہوتا ہوتو معذور سمجھا جائے گا اور اگر اس طرح راوی سے بکثرت ہوتا ہوتو ضبط پر جرح ہوگی اور روایت کی تضعیف کی جائے گی۔ اگر قوی راوی کسی دوسرے کا امتحان لینے کی غرض سے پچھ تبدیلی کریں اور اسی مجلس کے اندر اس کا اظہار کر دیں تو جائز، ورنہ ناجائز ہے۔

· 'Click · · · · · ·

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

# المزيدفي متصل الاسانيد

مزید فی متصل الاسانیداس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی متصل سند (ملی ہوئی سند) میں کسی راوی کا اضافہ کر دیا جائے ،اس حدیث کو 'اَلُسمَنِی یُد فِی مُتَّصِلِ الْاَسَانِیُدِ'' کہا جاتا ہے۔

### مثال

مِشَالُهُ مَا رَوَى ابُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيدُ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا مَرْقَدِ يَقُولُ إِدْرِيُسَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا مَرُقَدِ يَقُولُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِسُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِسُوا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِسُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِسُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبه، حصد وم ، ص: ۲۶۱)

ترجمہ:عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدالرحمٰن بن بزیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی اور انہیں بسر بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ۔انھوں نے کہا کہ میں نے ابوادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں کے ابومر ثدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں کے ابومر ثدر صفی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں کے انہوں کے دور سے انہوں کے دور انہوں کے دور انہوں کے در انہوں کے دور ان

معارفِ اصول حدیث 🕒 🗸

104

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قشمیں

عندسے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا

تم قبرول پرنه بیٹھو۔

اس حدیث میں دونا موں کا اضافہ کیا گیاہے:

ایک سفیان اور دوسر سے ابوا در ایس کا، ان کے ناموں کے اضافے کی وجہ راوی کی

غلط نہی ہے، جہاں تک سفیان کے نام میں اضافے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ ابن مبارک کے بعد کے سی راوی کی غلط نہی ہے کیونکہ متعدد تقدراو پول نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن

میں ابن مبارک نے عبدالرحمٰن بن بزید سے براہ راست احادیث روایت کی ہیں، ان میں

سے بہت سے لوگوں نے لفظِ إخبار کے ذریعے اس کی تصریح کی۔

ابوا دریس کے نام کے اضافے کا تعلق ابن مبارک کولاحق ہونے والی غلطہی سے

ہے کیوں کہ بہت سے ثقہ راویوں نے عبدالرحمٰن بن پزید سے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن میں ابوادر ایس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بہت سے ثقہ ماہرین نے صراحت سے بیان کیا ہے

کہ بسر بن عبداللہ نے براہ راست اس حدیث کووا ثلہ سے روایت کیا ہے۔

المزيدفي متصِلِ الأسانيد كاحكم

یہ حدیث وہم کی وجہ سے مردود شار ہوتی ہے۔البتہ اگر زیادتی کرنے والا اپنے مقابل سے برتر ہے تو پھریہ حدیث مقبول وراج قراریائے گی۔

مُضْطَرِب

الیی حدیث جومتعدداسانید سے مروی ہواور تمام اسانید قوت میں برابر ہوں کیکن اس کی سند میں راویوں کے درمیان ایسااختلاف واقع ہوجس کا دور کرناممکن نہ ہو، چاہے یہ اختلاف تقدیم و تاخیر میں ہویامتن کی کمی و زیاد تی میں ہویا اس کے علاوہ کسی اور معاطع

"Click" https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معارف اصول حديث

101

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قشمیں

میں ہو۔مضطرب حدیث کی دوشمیں ہیں:

(۱) مضطرب السند (۲) مضطرب المتن

مُضْطَرِبُ السَّنَد

مضطرب السندكي مثال بيحديث ہے:

وَالْمِشَالُ الصَّحِيتُ حَدِيثُ آبِي بَكُرِ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَالِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُولِيِ

قَالَ الدَّارَقُطُنِیُ هَلْذَا مُضَطَرِبٌ فَإِنَّهُ لَمُ يُرُو إِلَّا مِنُ طَرِيقِ آبِي إِسْحَاقَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحُو عَشَرَةِ اَوْجُهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ رَوَاهُ مَوْصُولًا وَمِنْهُمُ مَّنُ جَعَلَهُ مِنُ مُصنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعْلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعَلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعَلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ جَعَلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعَلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعَلَهُ مِنُ مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ مَعَلَهُ مِن مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَنْ مَعَلَهُ مِن مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنْهُمُ مَن مَعَلَهُ مِن مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنهُمُ مَن مَعَلَهُ مِن مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنهُمُ مَن مَن مَن مُسنَدِ سَعُدٍ وَمِنهُمُ مَن مَن مَعَد وَرُواتُهُ ثِقَاتُ لَا يُمُكِنُ تَرْجِيْحُ بَعُضِهِمُ عَلَى بَعْضِ وَالْجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه اول ، ص:۳۱۲)

ر ہاہوں،آپ نے فر مایا: ہوداوران کے بھائیوں (یعنی دیگرانبیا کی قوموں پرعذاب) کے

واقعات نے میرے بال سفید کردیے ہیں۔

امام داقطنی بیان کرتے ہیں کہ بیحدیث مضطرب ہے، اس حدیث کوصرف ابو اسحاق کی سندسے روایت کیا گیا ہے، ان کی بیان کردہ اسناد میں اضطراب یایا جاتا ہے، کہیں

معارفِ اصولِ حديث و

109

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قتمیں

توکسی راوی نے اسے مرسل (صحابی کا نام بتائے بغیر) روایت کیا ہے اور کہیں موصول (ملی ہوئی سند کے ساتھ ) کسی نے اس کا سلسلۂ سند سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے ،کسی نے سعد رضی اللہ عنہ تک اور کسی نے سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا تک ۔ ان تمام روایتوں کے راوی ثقہ ہیں جس کی وجہ سے کسی ایک روایت کوترجے دینا ممکن نہیں ہے اور ان میں مطابقت پیدا کرنا بھی ممکن نہیں ۔

# مضطرب المتن حديث كي مثال

مِثَالُ الْإِضُطِرَابِ فِى الْمَتُنِ فِيهُمَا اَوُرَدَهُ الْعِرَاقِیُّ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّرَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ رَوَاهُ التِّرُمِذِیُّ النَّكَذَا مِنُ رِوَايَةِ شَرِيُكٍ عَنُ اَبِي حَمُزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ رَوَاهُ التَّرُمِذِیُ النَّعْبِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَلِّى اللْمُعَلِّلَا الْعَلَى الْمُعَلِى الْمُع

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه، حصه اول ،ص:۳۱۳)

ترجمہ: تر مذی شریک ہے، وہ ابو حمز ہ ہے، وہ تعلی سے اور وہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوۃ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، زکوۃ کے علاوہ بھی مال سے متعلق ذمہ داری ہے۔

ابن ماجہ نے یہی حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے'' زکوۃ کے علاوہ مال سے متعلق کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔''عراقی کہتے ہیں کہ بیا بیا اضطراب ہے جس کی کوئی توجید کرناممکن نہیں ہے۔

· · Click · · ·

معارفِ اصول حديث

14+

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قشمیں

مضطرب کا حکم حدیث مضطرب بھی حدیث ضعیف ہی ہے۔

مُصَحَّف

مصحف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ثقہ راویوں سے منقول الفاظ یا معانی میں غلطی ہے تبدیلی کر دی گئی ہو۔

محدثین نے مصحف حدیث کی کئی طریقوں سے تقسیم کی ہے

### سندمين تضحيف

مَعُرِفَةُ الْمُصَحَّفِ فَمِنَ الْإِسْنَادِ الْعَوَّامُ بُنُ مُرَاجِمٍ "بِالرَّاء وَالْجِيمِ" صَحَّفَهُ ابْنُ مَعِينِ؛ فَقَالَهُ بِالزَّاعِ وَالْحَاءِ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصد دوم ، ص ۲۴۸)

ترجمہ: اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں شعبہ نے العوام بن مراجم سے روایت

# متن میں تضحیف

وَمِنَ الشَّانِي حَدِيثُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ اَيِ اتَّخَذَ حُجُرَةً مِنُ حَصِيرٍ اَوُ نَحُومٍ يُصَلِّى فِيهَا، صَحَّفَهُ ابُنُ لَهِ يعَةً؛ فَقَالَ: احْتَجَمَ.

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر : دارطیبه ، حصد وم ، ص: ۱۸۴۹ )

ترجمہ: دوسرے کی مثال (متن میں تقیف کی مثال) حضرت زید بن ثابت رضی

الله تعالی عنه کی حدیث، جس مین 'احتجر فی المسجد' کے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ

''Click ''' '' ''

معارفِ اصول حديث

171

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی قشمیں

'' مسجد میں چٹائی یااس جیسی کسی چیز سے نماز پڑھنے کے لیے حجرہ نما بنالیا۔'' حضرت ابن لہ یعہ سے اس میں تصحیف ہوئی اور انھوں نے احجر کی جگہ ''اِحْتَ جَسمَ' 'کردیا۔ (جس کامعنٰی سے پچھنالگوانا)

### سننه میں تضحیف

بعض اوقات حدیث کو سیخ طور پرنہ سننے یا سننے والے کے دور بیٹھنے کے باعث غلطی الاق ہوجاتی ہے۔ بولنے والا کچھ بولتا ہے اور سننے والا اس سے ماتا جاتا کوئی اور لفظ سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَ يَكُونُ تَصُحِيفَ سَمُعٍ كَحَدِيثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، رَوَاهُ بَعْضُهُمُ؛ فَقَالَ : وَاصِلُ الْاَحُدَبُ.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبه، حصد دوم، ص: ۲۴۸)

ترجمہ: اس کی مثال وہ حدیث ہے جو"عاصم الاحول "سے روایت کی گئی ہے کیکن ابعض لوگوں نے اس نام کو"واصل الاحدب " لکھ دیا ہے۔

#### معنى مير تضحيف

اس میں حدیث کالفظ تواپنی اصل حالت میں برقر ارر ہتا ہے کیکن اس سے کوئی ایسا معنی مراد لے لیاجا تا ہے جودر حقیقت مراد نہیں ہوتا۔

وَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى كَقَوُلِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُثَنَّى : نَـحُنُ قَوُمٌ لَّنَا شَرَفٌ، نَحُنُ مِنُ عَنَزَةَ صَلَّى إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطیبه ، حصه دوم ، ۳۲۸)

اس کی مثال میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "عزق "کے لئے دعا فرمائی۔ ابوموسی عَنزی میہ صدیث س کر کہنے گئے، "ہماری قوم کو میشرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے ہمارے لئے دعافر مائی۔ "وہ يہ سمجھے كه اس حدیث میں "عنز ۃ " سے مرادان كا

معارفِ اصول حديث

145

راوی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سےم دود کی قشمیں

قبیلہ بنوعز قہ ہے حالانکہ عز قال نیزے کو کہتے ہیں جو کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے گاڑتا ہے (تا کہ نمازی اس کے آگے سے گزرسکیں۔ایسا کرنے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔)

## يرط ھنے ميں تقحيف

یہ اکثر اوقات ہوجاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والاتحریر کو تیجے طور پر ہمجھ نہیں پاتا جس کی وجہ خراب رائٹنگ یا نقطوں کا موجود نہ ہونا ہوتی ہے۔

(مِشَالُهُ) حَدِيثُ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَبَعَهُ سِتًا مِنُ شَوَّالٍ) بِالسِّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السُّهُ مَلَةِ وَالتَّاءِ الْفَوُقِيَّةِ لَفُظُ الْعَدَدِ، (صَحَّفَهُ الصُّولِيُّ فَقَالَ: شَيْئًا بِالْمُعُجَمَةِ وَالتَّحْتِيَّةِ)

الماريق

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیب، حصد دوم، ص: ۲۲۹)

ترجمہ: اس کی مثال بیحد بیث ہے ''مَنُ صَامَ رَمَضَانَ وَ اَتُبَعَهُ سِتَّا مِّنُ

شَوَّ الْ '' ( یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چور وزے بھی

رکھے۔ ) اس حدیث کو ابو بکر الصولی نے غلطی سے اس طرح لکھ دیا ہے: ''مَ سنُ صَامَ

رَمَضَانَ وَ اَتُبَعَهُ شَیْعًا مِنُ شَوَّ الْ ... '' ( یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں بھی کر کے اس کی پیروی کی۔ )

## مصُحَّف كاحكم

ندکورہ بالانوعیّتوں کی تبدیلیاں اگر سہؤ اہوں اور زیادہ نہ ہوں تو اس سے ضبطِ راوی پر جرح نہیں کی جاتی لیکن اگر اس طرح کی غلطیاں کسی راوی سے کثرت کے ساتھ ہونے لگیں تو بلاشبہ ضبط راوی متأثر ہوگا۔

· Click · ·

معارف اصول حدیث ۱۷۳۰ رادی کے ضبط میں طعن کے اعتبار سے مردود کی تشمیں

مُحُرَّ ف

وہ حدیث جس کے اندر شکلاً تغیر ہوا سے گُڑ ّ ف کہاجا تاہے۔ مُحُرَّ ف کی مثال

قَـالَ جَـابِـرٌ: رُمِـى أَبَىٌّ يَوُمَ الْآحُزَابِ عَلَى اَكُحَلِهِ فَكُوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (صَحِمَلَم، حمه چبارم، ص:۱۷۳۰)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ غزوۂ احزاب میں حضرت أبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوکی رگ میں تیرلگ گیا تھا پھر رسولِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے داغ لگا ہا۔

اسی روایت کو بیان کرتے وقت حضرت عُند رنے لفظ' اُبیٌّ "کو'' آبِی " (اضافت کے ساتھ ) پڑھا، جس کامطلب سے ہوا کہ حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ان کے والدِ گرا می غزوہ اُحد ہی میں شہید ہو کے والدِ گرا می غزوہ اُحد ہی میں شہید ہو کے تھے۔ (ملحشا از حافیہ نزہۃ انظر میں: ۲۷)

محرّ ف كاحكم

اگرکسی راوی سے اتفاقاً بیمل ہو جائے تو اُس کے ضبط پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، کیوں کہ شاذ و نادر غلطی سے شاید ہی کوئی محفوظ رہتا ہو۔البتۃ اگر اس طرح کی غلطیاں کثرت سے واقع ہوں تو یہ راوی میں عیب شار کیا جائے گا۔

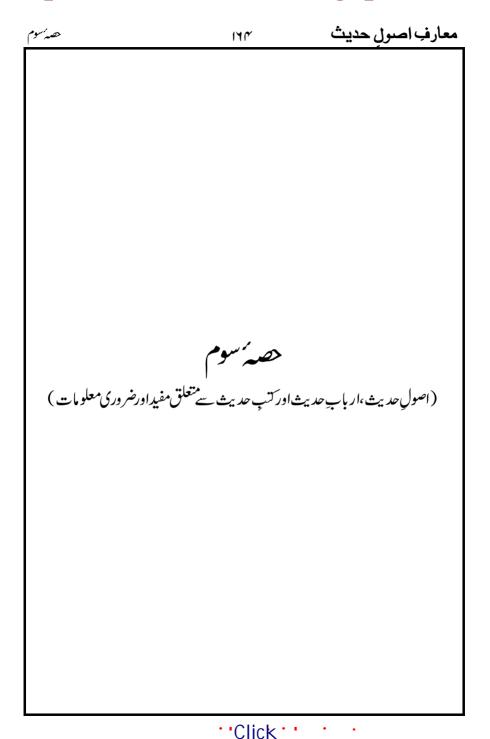

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

140

# راویوں کی قبولیت کے شرائط

کسی بھی روایت کی بنیادراویوں پر ہوتی ہے، رُواۃ جس قدر تو ی ہوں وہ روایت اسی قدر تو ی مانی جاتی ہے، اس لیے محدثین نے راویوں کی قبولیت کے چنداصول وضوابط بنائے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق راوی سے ہے اور کچھ کا تعلق مروی حدیثوں سے ہے، ان شرائط کا جاننا ضروری ہے تا کہ روایت کی قوت اور اس کا صُعف آسانی کے ساتھ پہچانا حاسکے۔

ذیل میں راویوں کے مقبول ہونے کی شرطیں بیان کی جارہی ہیں:

(۱) <u>عادل ہونا</u>

عادل ہونے کا مطلب ہے ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے اور خلاف مُروَّ ت حرکتوں سے اپنے آپ کو بیجا تا ہو۔

تقوی سے مرادیہ ہے کہ شرک، کفر فیق ، بدعت وغیرہ سے بچتارہے۔ گناہ صغیرہ سے بچنارہے۔ گناہ صغیرہ سے بچنا مدالت کی شرط نہیں ، البتہ صغیرہ پراصرار سے بچنا ضروری ہے ، اس لیے کہ گناہ صغیرہ پراصرار گناہ بوجائے تواس پراصرار گناہ بوجائے تواس پرنادم ہواور دوبارہ نہ کرے۔

مرقت سے مرادیہ ہے کہا لیے نسیس ورذیل کا موں سے بچے جواگر چیمباح ہوں گروقار کے خلاف سمجھے جاتے ہیں جیسے بازاروں میں کھانا،صرف تہبند باندھ کر گھومناوغیرہ۔

(٢) ضط حديث

لینی حدیث کومخفوظ رکھنا ،اس میں کسی قتم کی کمی اور کوئی خلل پیدا نہ ہونے دینا،

اس طرح کہ ضرورت کے وقت بلاتر دد بیان کر سکے۔

معارف اصول حديث

177

اس کی دونشمیں ہیں۔ضبطِ صدر،ضبطِ کتاب۔

ضيطصدر  $\stackrel{\wedge}{\square}$ 

ضبط صدريي ہے كه حديث اس طرح زباني يا در كھے كه جب جا ہے اس كوبعينه بيان

راوبوں کی قبولیت کے شرائط

کر سکہ

ضبطكتاب

ضبط کتاب پیہے کہ جس کتاب میں حدیث کھی ہے اسے پورے طور سے محفوظ

رکھے کہاس میں کوئی تغیر وتبدل نہ ہونے پائے۔

**نوٹ**: ان دونوں شرطوں کا تعلق راوی کی ذات سے ہے۔

(٣) اتصال سند

اتصالِ سند کا مطلب ہیہ ہے کہ ابتدا ہے سندسے لے کرانتہا ہے سند تک کوئی راوی نه چھۇ يا ہو\_

(۴) حدیث شاذنه هو

اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی ثِقہ راوی اینے سے اوْلَق راوی کی مخالفت نہ کرے۔

حدیث مُعَلل نه ہو (3)

لینی حدیث میں کوئی الیی خرائی نہ پائی جائے جوحدیث کی صحت کے منافی ہو۔

ان یانچوں میں سے اگرابتدا کی دوشرطوں میں کمی ہوئی تو راوی کی ذات مجروح ہوگی اور بہطعن اخیر کے طعن سے بڑھ کر ہیں۔اگر کوئی بھی شرط مفقو د ہوئی تو حدیث مقبول

نہیں رہ جائے گی بلکہ مردود ہوجائے گی۔

نوت: مقبول ومردود کامعنی یوری تفصیل کے ساتھ حصہ دوم میں صفحہ نمبر: ۱۱۹ پر بیان ہو

چکاہے۔

· 'Click · '

طعن کےاسباب

# طعن کے اسباب

بیان اسباب کابیان ہے جن سے راوی کی عدالت یا ضبط مجروح ہوجا تا ہے، جس کے نتیجے میں راوی کی روایتیں غیر مقبول ہوجاتی ہیں۔ایسے اسباب دس ہیں، پانچ راوی کی عدالت سے متعلق ہیں اور یانچ ضبط سے۔

عبدالت سے متعلق پانج اسباب طعن یه هیں: کذب،

اتهام بالكذب، فسق، جهالت اور بدعت برايك كاتفصيل ملاحظفر ما كين:

(۱) <u>کِذب</u>

کذب کا مطلب ہے ہے کہ اس راوی کے بارے میں بیثابت ہوجائے کہ اس نے جان ہو جھ کرحضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہے۔

حکم: اگر کسی شخص کے بارے میں بیثابت ہوجائے کہ اس نے ایک بار بھی جان ہو جھ کر حدیث گڑھی ہے تو ساری عمراس کی حدیث مقبول نہ ہوگی ،اگر چہ تو بہ کر لے۔ایسے راوی کی بیان کر دہ روایت کو موضوع کہتے ہیں۔

(۲) <u>اِتّهام بالكذب</u>

اتہام بالکذب کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نہیں مگر اس کا اور باتوں میں جھوٹا ہونا مشہور ہواسی طرح وہ حدیث جوصرف اسی راوی سے اس طور پر مروی ہوکہ قر آن وحدیث سے مُستَجَطِ قواعدِ ضرور بیرے خلاف ہوتو یہ بھی اتبہام بالکِذب کے معنی میں داخل ہے۔ ایسے راوی کی حدیث کو متر وک کہتے ہیں۔

حکم: ایسا شخص اگر جھوٹ بولنے سے تو بہ کر لے اور سے بولنے کی عادت ڈال لے اور بیہ ثابت ہوجائے کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تواس وقت اس کی روایت مقبول ہے۔

(۳) <u>فىق</u>

فتق سے نسق عملی لیخی گناہ مراد ہے ورنہ جس کافسق اعتقادی ہوتو وہ بدعت میں داخل ہے، جوایک مستقل سبب طعن ہے (جسے آگے ۵رنمبر کے تحت بیان کیا گیا ہے۔) جھوٹ بھی گناہ اور فسق ہی ہے مگر حدیث کے معاملے میں بیدوسر سے اسباب سے زیادہ شخت ہے، اس لیے اسے عام گناہوں سے علاحدہ مستقل طعن کی قسم شار کیا گیا۔ (جبیبا کہ نمبر (۱) میں بیان ہوا۔)

#### (۳) <u>جهالت</u>

جہالت سے مرادکسی راوی کا غیر معلوم ہونا ہے۔ جیسے کوئی یوں کہے: حَدِّ ثَنِی وَ رَجُلٌ ( مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی۔) اس بنیاد پر طعن کی وجہ یہ ہے کہ جب راوی معلوم نہیں تو یہ پنہ نہ چل سکے گا کہ بیعا دل ہے یا غیر عادل اور اس کی روایت قابلِ قبول ہے بانہیں۔ایسی حدیث کُومُبُم کہتے ہیں۔

حکم: حدیث مبهم کے مقبول وغیر مقبول ہونے میں تفصیل ہے۔ اگر بیابہام صحابی میں ہے۔ مثلاً تابعی نے کہا: مجھ سے ایک صحابی نے حدیث بیان کی توبیہ بالا تفاق مقبول ہے اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ البتہ ابہام اگر غیر صحابی میں ہے تواس کی دوصور تیں ہیں:

اول: راوی کی عدالت اور ثقه ہونے کی صراحت نه ہو۔ جیسے حَدَّ ثَنِسی رَجُلُ۔ (لیمن ایک شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی۔)

روم: یکرراوی کے عادل اور رُقه ہونے کی صراحت ہو۔ جیسے حَدَّ شَنِسیُ ثِقَهُّ۔ (لیمیٰ ایک صاحبِ ثقابت (معتمَد )نے مجھ سے حدیث بیان کی۔)

پہلی صورت میں تحقیق یہ ہے کہ وہ مقبول نہیں ، دوسری صورت میں اگر حَــدَّ شَنِـیُ

· 'Click · ' - - - ·

معارفِ اصول حديث

149

طعن کےاسیاب

ثِقَةٌ کہنے والا امامِ ماہر ہے جیسے امام مالک، تو مقبول ہے ور نہ مردود۔

# مجہول کے اقسام واحکام

مجهول کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) مَست و ده مجهول راوی جس کی ظاہری عدالت تو معلوم ہولیکن باطن کے بارے میں کوئی تحقیق نہ ہو۔ اس قتم کے راوی ''صحیح مسلم'' میں بکثرت ہیں۔
- (۲) مَجهولُ العَين: وه مجهول راوی جس سے صرف ایک ہی ثقر راوی نے

روایت کی ہو۔ اس قسم کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، بعض محدثین نے مطلقاً ایک ثقه راوی کی جانب جہالت

کی نسبت کرنے سے منع کیا ہے اور بعض دیگر محدثین نے مطلقاً ثقه راوی کے روایت کر دینے سے جہالت کی نسبت ممنوع نہیں قرار دی ہے بلکہ بیضروری قرار

دیا ہے کہ اس ثقه کی عادت بیہ ہو کہ وہ عادل راویوں سے روایت کرتا ہو۔ مثلًا یجیٰ

بن سعید بن قطان،عبدالرحمٰن بن مهدی اورامام احمد رضی الله عنهم اپنی مسند میں۔ اس سلسلے میں دیگرا قوال بھی ملتے ہیں۔

(۳) مجهول الحال: جس كى عدالت ظاہرى دباطنى كچھۋا بت نہيں ليكن كبھى اس كا

استعال مستور کے لیے بھی ہوتا ہے۔

حکم: قتم اول یعنی مستورکوجمهور محققین نے مقبول کہا ہے۔ یہی فدہب امام الائمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور باقی دو کوبعض اکا برجحت مانتے ہیں لیکن جمہور

محدثین ضعف کا باعث بتاتے ہیں۔(ملخصًا از فاوی رضویہ، ناشر: بر کات رضا، جلد پنجم ،ص: ۴۳۳)

امام نووی نے مجہول العین کو قبول کرنے کی نسبت بہت سے حققین کی طرف فرمائی

ہے۔مقدمہ منہاج میں فرماتے ہیں:

· 'Click · ' · · · ·

معارفِ اصولِ حديث ١٢٠ طعن كاسباب

"مجہول کے گئی اقسام ہیں، ایک بید کہ راوی کی عدالت ظاہر وباطن میں غیر ثابت ہو، دوسری قسم عدالت باطنًا مجہول ہو مگر ظاہرً امعلوم ہواور بیہ مستور ہے۔ اور تیسری قسم مجہول العین ہے۔ پہلی قسم کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے کہ بیہ قابل قبول نہیں اور دوسری دونوں اقسام سے اکثر محدثین استدلال کرتے ہیں۔" (ایشا)

#### (۵) برعت

بدعت سے مرادیہ ہے کہ جو بات دین میں مشہور ومعروف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اس کے خلاف اعتقادر کھے جب کہ سی شبہ اور تاویل کی بنیا دیر ہو۔ اگریہا عقاد ضروریات دین کے خلاف عناد کی بنیا دیر ہوتو کفر ہے۔

حکم: مُبَدِّر عَ (برعتی ) کی روایت کے مقبول ومر دود ہونے میں تفصیل ہے۔ اگر اس کی بدنہ ہی حدِّ گفرتک پینی ہوتو بالا تفاق اس کی روایت مر دود ہوگی اور اگر کفر کی حد تک نہیں پینی ہے تو اگر اس کی بیروایت بدعت کی طرف داعی یا بدعت کو رواج دینے والی ہوتو قطعاً مر دود ہوگی اور اگر اس کی بیروایت بدعت کی طرف داعی یا بدعت کو رواج دینے والی ہوتو قطعاً مر دود ہوگی اور اگر اسی نہیں تب بھی احتیاطًا ائمہ کا یہی طریقہ ہے کہ مبتدعین کی حدیث قبول نہیں کرتے ہیں ، اس لیے کہ بھی مبتدعین اس بار کی کے ساتھ حدیث میں بدند ہبی داخل کر دیتے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

· 'Click · ' · · ·

طعن کےاسباب

#### ضبط سے متعلق پانج اسباب طعن یه هیں: کثرتِ

غلط، فرط غفلت، مخالفتِ ثقات، وهم، سُوءِ حفظ۔

<u>کثر ت غلط:</u> کثرت غلط کا مطلب میہ ہے کہ راوی اپنی بیان کردہ روایتوں میں غلطی

سےردوبدل یاالفاظ کا ہیر پھیر کردیتا ہو۔

فرطِغفلت: فرطِغفلت کا مطلب ہیہ کہ دوسرے کی تلقین قبول کرے یعنی دوسرا اگر کھے کہ تقین قبول کرے یعنی دوسرا اگر کھے کہ تم نے بیسنا ہوگاوہی مان لے۔

مخالفتِ ثقات: حدیث کی سندیامتن ثقه راویوں کے خلاف ہو۔اس طرح کا معاملہ

جس حدیث میں ہوگا ہے' شاذ "' کہتے ہیں۔ قریم نے بیٹ نے کا رہیں انکا نالے کا انہیں کھیجھی لاک را باگر ان کی کہا تا

وَہم: حدیث کے یاد ہونے کا غالب گمان نہیں پھر بھی بیان کر دیا۔ اگر راوی کی اس حرکت پر قرائن سے اطلاع ہوجائے تو وہ حدیث مُعَلَّل ہے۔ بیضعف بہت باریک اور مشکل ہے، یہاں تک کہ علمانے فرمایا: دارقطنی کے بعد کوئی ان جیسانہیں پیدا ہوا جوان کی طرح حدیث کے مُعَلَّل ہونے کی پیچان رکھتا ہو۔

<u>مُنوعِ حفظ:</u> مُنوءِ حفظ سے مرادیہ ہے کہ راوی کو بھو لنے کی بیاری ہوا وراس حد تک سے نال

کہاں کی غلطی اس کی درنتگی سے زیادہ ہویا دونوں برابر ہوں۔

اگراس کی در تگی اس کی غلطی سے زائد ہے تو اس کی روایت مقبول ہے اس لیے کہ خطا اور بھو لنے سے کوئی بھی مکمل منزہ اور پاک نہیں ہے، یہاں تک کہ امام بخاری وامام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی۔ منوءِ حفظ کی بیاری اگر عمر بھر رہی تو اس کی روایت معتبر نہیں، البتہ بعض محدثین نے اسے بھی شافہ مانا ہے۔ اگر اس کی بیہ بیاری اخیر عمر میں کسی وجہ سے لاحق ہوگئ مثلاً بڑھا ہے کی وجہ سے یا نگاہوں کے کمز ور ہونے کی وجہ سے یا آئھوں کی روشنی زائل ہو جانے کی وجہ سے تو ایسی حدیث کو گئا کہتے ہیں۔

''Click''' - - '

معارفِ اصول حدیث ۲۰

121 طعن کے اسباب

ایسے راوی کے سُوءِ حفظ لاحق ہونے کا وقت معلوم ہوتو اس سے پہلے کی اس کی روایتیں مقبول ہوں گی مگر جس دور میں اسے یہ بیاری لاحق ہوئی ہو، اس وقت کی حدیثیں مقبول نہیں ہوں گی کیکن اگر اس کی بیان کردہ روایت دوسر ہے طریق، یا متابعت یا شواہد کی بنیاد برقوی ہوجائے تو مقبول ہوگی۔

متابعت کا مطلب ہے ہے کہ کسی دوسرے راوی سے اسی کے موافق کوئی حدیث مروی ہوادر شاہد کا مطلب ہے ہے کہ یہی حدیث دوسحا ہیوں سے مروی ہو۔ متابعت اور شاہد سے بھی حدیث کو تقویت ملتی ہے۔

طعن کے بیکل دس اسباب ہیں، ان کی قوت اور شدت کے اعتبار سے ان کی بیہ ترتیب ہوگی۔ کذب، تہمتِ کذب، کثرتِ غلط، فرطِ غفلت، فسق، وہم، مخالفتِ ثقات، جہالت، بدعت، سُوءِ حفظ۔ (نزہۃ انظر، ناشر بمطبع سفیرریاض، حصداول، ص:۲۰۱–۱۰۷) واضح رہے کہ شاذ، مُعکل ، مقبول، مردود، متابع اور شاہد کی تفصیلی معلومات

دوسرے حصے میں موجود ہیں۔

120

# وجوه نشخ ،ترجیح وجمع

جب دواحادیث میں تعارض نظر آتا ہے توان میں اولاً نشخ کا پیۃ لگایاجا تا ہے،اگر وجو وسنخ میں سے کسی وجہ سے پیۃ چل جائے کہا یک حدیث ناشخ ہے تو دوسری کومنسوخ مان کر ظاہری تعارض ختم کر دیا جاتا ہے اور اگر نشخ کاعلم نہ ہو سکے تو وجو و ترجیح کے ذریعے ایک حدیث کو دوسری پر فوقیت دے دی جاتی ہے۔ پھر اگر وجو و ترجیح سے بھی تعارض دور نہ ہوتو وجو و جمع کو اپنا کر دومتعارض حدیثوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ وجو و نشخ، وجو و ترجیح اور وجو و جمع است جیں۔

#### نشخ وجو ہ

حدیث کے ناتنخ ومنسوخ کاعلم مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے، آخییں کووجو ویشنح کہتے ہیں:

- (۱) نبى كرىم صلى الله تعالى عليه وسلم خود وضاحت فرما ئيں۔
- (۲) صحابی رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وضاحت فر ما ئیں۔
  - (۳) تاریخ کیلم سے اس کا پیتہ چل جائے۔
  - (۴) اجماع کے ذریعے اس کے ننخ کاعلم ہوجائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك نشخ كى تصريح فرمان كى مثال

حافظ ابن حجر عسقلانی رضی الله تعالی عنه نزهة النظر میں اس کی مثال دیتے ہوئے

فرماتے ہیں:

أَصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي صَحِيْحٍ مُسلِمٍ

وجوه كنخ مترجح وجمع 140 معارفِ اصول حديث

كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

ترجمہ: اس کی سب سے واضح مثال صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں نے تم کوزیارت قبور

ہے منع کیا تھا کیکن ابتم زیارت کرو کیونکہ بیآ خرت کی یاد دلاتی ہے۔

(نزبة النظر في توضيح نخية الفكر في مصطلح اهل الاثر ، ناشر: مطبعة سفير بالرياض ، دُشق ج: اص: ٩٦)

صحابی رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی وضاحت کی مثال

حافظ ابن حجرعسقلانی رضی الله تعالی عنداس کی مثال دیتے ہوئے فر ماتے ہیں:

سیرنا جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں:

وَمِنُهَا مَا يَجُزهُ الصَّحَابِيُّ بأَنَّهُ مَتَأَخِّرٌ كَقَوُل جَابِركَانَ اخِرُ الَّامُ رَيُن مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ أَخُرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

ترجمہ: ننخ کے جاننے کے انھیں طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صحابی

رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کواس بات کا یقین ہو کہ بیچکم بُعد کا ہے۔ جیسے حضرت جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا قول که حضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کا آخری عمل بیر ہے کہ جس نے آگ پر کی ی

ہوئی چیز کھائی ہو،اسے دوبارہ وضوکر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

(نزبة النظر في توضيح نخية الفكر في مصطلح اهل الاثر ، ناشر: مطبعة سفير بالرياض ، دُشق ج: اص: ٩٦)

تاریخ کے ذریعے ناسخ ومنسوخ کے معلوم ہونے کی مثال

تاریخ کے ذریعے ناسخ ومنسوخ کےعلم کی مثال دیتے ہوئے امام جلال الدین سيوطي رضي الله تعالى عنه ارشا دفر ماتے ہیں:

وَمِنُهُ مَا عُرِفَ بِالتَّارِيُخ كَحَدِيثِ شَدَّادِ بُن أَوُس مَرُفُوعًا اَفُطَرَ

وجوه نشخ،ترجيح وجمع

الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مَنْسُو خُ بِحَدِيثِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ أَخُرَجَهُ مُسُلِمٌ فَإِنَّ ابُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ أَخُرَجَهُ مُسُلِمٌ فَإِنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا صَحِبَهُ مُحُرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشُرٍ وَّفِي بَعْضِ طُرُق حَدِيثِ شَدَّادٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ زَمَنَ الْفَتْح سَنَةَ ثَمَان.

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطییة ، ۲:۲ص:۲۳۲)

ترجمہ: ناسخ ومنسوخ کوتاریخ کے ذریعے بھی جانا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی مرفوع حدیث: اَفُطَ رَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِعِنى پَچِينا لگانے اور لگوانے والے کاروز وٹوٹ جاتا ہے، اسے امام ابوداؤدوتر مذی نے روایت کیا ہے۔

امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بید حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے منسوخ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے منسوخ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت فرماتے ہیں کہ' اُنَّ اللّٰه عَلَیٰهِ وَسَلَّم الحتَ جَم وَ هُو مُحُرِمٌ صَائِمٌ ''یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ اس حدیث کوامام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شداد کی حدیث کے بعض طرق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بید حدیث فتح مکہ کے سال ، آگھویں ہجری کی ہے جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسویں ہجری میں ججة الوداع کے موقع پرشریک تھے۔

لفظِ مُحرم سے پیتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچچنا ایام جج میں لگوایا اور ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس جج میں تھے وہ ججتہ الوداع ہے جو کہ سن ۱ ار ابجری میں ہوا ہے اور ابنِ اوس کی روایت فتح مکہ کے سال کی ہے جو کہ سن ۱ مر ہجری میں ہوئی ہے۔ لہذا سن ۱ ار ہجری والاعمل بعد کا ہے، اس لیے حضرتِ ابن

وجوه نشخ،ترجيح وجمع

عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت حضرتِ ابن اوس کی روایت کے لیے ناسخ ہوگ۔

<u>اجماع کے ذریعے ناسخ ومنسوخ کے معلوم ہونے کی مثال</u>

امام جلال الدین سیوطی رضی الله تعالیٰ عنه اجماع کے ذریعے ناسخ ومنسوخ کے معلوم ہونے کی مثال دیتے ہوئے یوں ارشا وفر ماتے ہیں:

وَمِنُهُ مَا عُرِفَ بِلَالَةِ الْإِجُمَاعِ كَحَدِيثِ قَتُلِ شَارِبِ الْحَمُوِ فِي الرَّابِعَةِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرُمِذِيُ مِنُ حَدِيثِ فِي الرَّابِعَةِ وَهُو مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرُمِذِيُ مِنُ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَنُ شَرِبَ النَّحَمُرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرُح مُسُلِم دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسُخِه.

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ناشر: دارطیبة ، ج:۲ص:۲۴۲)

ترجمہ: اجماع کے ذریعے بھی ناسخ ومنسوخ کی پہچان ہوسکتی ہے مثلاً چوتھی مرتبہ شراب پینے والوں کوتل کردینے والی حدیث جسے امام ابوداؤد وتر مذی رضی الله تعالی عنہ الله حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جوشخص شراب پیے تواسے کوڑے مارو پھراگر چوتھی مرتبہ بھی وہ ایساہی کر بے تواسے آل کر دو۔مصنف (یعنی امام نووی رضی الله تعالی عنہ) نے شرح مسلم میں فر مایا ہے کہ اجماع اس کے ننج پر دلالت کرتا ہے۔

فائدہ: اس مسلے میں ابن حزم ظاہری نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس سے اجماع میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عند مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ ابُنُ حَزُمٍ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَخِلافُ الظَّاهِرِيَّةِ لَا يَقُدَحُ فِي الْإِجْمَاع.

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، ناشر: دارطبیة ، ج:۲ص:۲۳۲)

ترجمہ: اگر چہ ابن حزم نے اس مسکے میں اختلاف کیا ہے لیکن فرقه ظاہر میا کا

ے <sub>کا</sub> وہو اپنے مرتبے وہتے

معارفِ اصول حديث

اختلاف اجماع کے ضرررسال نہیں ہے۔

تنبیه: اجماع خودناسخ نہیں ہوتا بلکہ ننخ پردلالت کرتاہے۔

# وجو وترجيح

(۱) ایک حدیث کی سند کا راوی اُتقَن (زیاده قابلِ اعتماد) اور اَحفظ (زیاده قوی

حافظے والا) ہوا ور دوسری حدیث کی سند کا راوی ا تقان وحفظ میں اس حدیث کے

راوی ہے کمتر ہوتو پہلی حدیث کو اِس پرتر جی حاصل ہوگی۔

(۲) ایک حدیث کی سند کاراوی ساعتِ حدیث کے وقت بالغ ہواور دوسری حدیث کی

سند کاراوی ساعتِ حدیث کے وقت نابالغ ہوتو بالغ کی حدیث نابالغ کی حدیث یہ جمعیں برگ

پرزجی پاجائے گی۔

(۳) ایک حدیث کی سند کے راوی نے حدیث کوخود سنا ہواور دوسری حدیث کی سند کے راوی نے حدیث لکھی ہوئی یائی ہوتو سننے والے کی حدیث رانج ہوگی۔

(۴) ایک حدیث کی سند کا راوی الیی حدیث بیان کرر ما ہو جہاں وہ خودموجود تھا اور

دوسری حدیث کی سند کاراوی دوسرے سے سن کر بیان کررہا ہوتو دیکھے ہوئے کی

حدیث س کربیان کرنے والے کی حدیث پرتر جیجے پاجائے گا۔

(۵) ایک حدیث کی سند کے راوی نے حدیث کو ممل اورا چھے انداز میں پیش کیا ہواور

دوسری حدیث کی سند کے راوی نے حدیث کو مختصر بیان کیا ہوتو پہلے کی مکمل حدیث

دوسرے کی مخضر حدیث پر فائق ہوگی۔

(۲) ایک حدیث کی سند کا راوی اکثر اپنج شخ سے استفادہ کرتا ہے اور دوسری سند کا راوی کبھی کبھی شخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اکثر استفادہ کرنے والے کی

معارفِ اصول حدیث ۱۷۸

وجوه نشخ،ترجيح وجع

حدیث کو بھی بھی استفادہ کرنے والے کی حدیث پرتر جیجے دی جائے گی۔ اس میں نیس نیش سے کس شیخ میں میں میں میں استعمال کے استعمال کی ساتھ

(2) ایک راوی نے اپنے شہر کے کسی شخ سے حدیث سنی ہواور دوسر سے راوی نے کسی دوسر سے دیث کرنے دوسر سے شخ سے ساعتِ حدیث کرنے دوسر سے شخ سے ساعتِ حدیث کرنے دانے ہوگی۔

(۸) دومتعارض احادیث میں اگر ایک کے راوی زیادہ ہوں اور دوسری کے کم ہوں تو زیادہ راویوں والی حدیث کو کم راویوں والی حدیث پرتر جمح دی جائے گی۔

کے پیچھے سے سنی ہوتو ہالمشا فہ حدیث سننے والے کی روایت ترجیح پائے گی۔

(۱۰) ایک حدیث مختلف فیہ ہے اور دوسری حدیث میں کوئی اختلاف نہیں توجس حدیث

میں اختلاف نہیں ہے اسے راجح قرار دیاجائے گا۔

(۱۱) ایک حدیث لفظاً مضطرِب ہے اور دوسری اضطراب سے خالی ہے تو جس میں اضطراب نہیں ہےاسے ترجیح دے دی جائے گی۔

(۱۲) ایک حدیث محدثین کے اتفاق سے مرفوع ہے اور دوسری کے مرفوع ہونے میں

اختلاف ہےتو پہلی حدیث ترجیے پائے گی۔

(۱۳) ایک حدیث با تفاقِ محدثین متصل ہے اور دوسری کے مُتصِل ہونے میں اختلاف ہے تو پہلی حدیث ترجیح یائے گی۔

(۱۴) ایک سند کاراوی حفظ وضبط کے ساتھ فقہ میں بھی مہارت رکھتا ہواور دوسری سند کا

راوی صرف حفظ و صبط میں مشہور ہوتو فقیہ کی حدیث غیر فقیہ کی حدیث پرتر جیج

پائے گی۔

(۱۵) ایک حدیث میں سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ فعل کا بھی تذکرہ

149

معارفِ اصبول حديث

(IY)

وجوه كنخ مترجح وجمع

ہےاورد وسری حدیث میں سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاصرف قول مذکور ہوتو جس

حدیث میں ټول وفعل دونوں مٰدکور ہیںا ہے محض قولی حدیث پرتر جیح حاصل ہوگی۔ ایک حدیث پر خلفاے راشدین رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کاعمل ہے اور

دوسری حدیث یمل نہیں ہے توجس حدیث یمل ہے وہ ترجی یا جائے گی۔

ایک حدیث قولی ہے اور دوسری فعلی تو تولی حدیث کو فعلی حدیث پرترجے حاصل (14)

ایک حدیث عام ہے اور دوسری خاص ہے تو عام کوخاص برتر جی حاصل ہوگی۔  $(1\Lambda)$ 

ا کیک حدیث میں کسی فعل کی حرمت آئی ہے اور دوسری میں اِباحت ہے تو حُرمت (19)

والى حديث إباحت والى حديث يرفائق موگى ـ

ایک حدیث کی سندعالی ہے اور دوسری کی نازل ہے توسند عالی سے مروی حدیث (r+) کوسند نازل سےمروی حدیث پرتر جیح حاصل ہے۔

(ملخصًا ازالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار)

واضح رہے کہ وجو ہے ترجیح ان کے علاوہ کثیر ہیں۔ علما سے اصولیین نے تقریبًا

••اروجوہ شارکرائے ہیں جن کی تفصیل مطولات میں ہے۔

### وجوه جمع

دومتعارض حدیثیں اگر عام ہوں تو بیردیکھیں گے کہ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ (1)

اگر دونوں کا تعلق الگ الگ انواع سے ہےتو ہرایک کواس نوع سے متعلق قرار

دے کر دونوں کے درمیان طبق پیدا کریں گے۔اس کو تنویع کہتے ہیں۔

دونوں متعارض حدیثیں اگر خاص ہوں تو ہرا یک کوالگ الگ واقعے سے متعلق کر **(r)** 

· 'Click

معارف اصول حدیث ۱۸۰ وجوه نخ، ترجی وجع

دیں گے یا ایک کوحقیقت پرمحمول کریں گے اور دوسری کومجاز پرمحمول کریں گے۔

ال کو قبعیض کہتے ہیں۔

دونوں کے درمیان فرق واضح ہوجائے۔اس کو تقیید کہتے ہیں۔

(۴) اگر دو حدیثوں میں سے ایک عام ہواور دوسری خاص ہوتو عام کو بھی خاص قرار

دے کر دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے گی۔اس کو <mark>تبخصیص</mark> کہتے ہیں۔

(۵) اگر دوحدیثوں میں سے ایک مُطلَق ہواور دوسری مُقیَّد ہوتو مطلق کو بھی مقید کرکے

دونوں میں تطبیق پیدا کریں گے۔البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ

دونوں کا سبب اور حکم ایک ہونا جا ہیے۔اس کو **حمل** کہتے ہیں۔

معارفِ اصول حدیث ۱۸۱ زیادتی ثقات

# زيادتي ثقات

زیا دتی ثقات سے الفاظ یا سند کا وہ حصہ مراد ہوتا ہے جود وسرے ثقہ راویوں کی

روایت میں نہ ہو۔

## زیادتی کی جگه

زيادتی کی دوجگهیں ہیں:

(۱) متن میں زیادتی۔

اس کی دوصورتیں ہیں، یا توا یک کلمہ زائد ہوگا یا ایک جملہ زائد ہوگا۔

(۲) سندمین زیادتی۔

اں کی بھی دوصورتیں ہیں ۔موقوف کومرفوع قرار دیا گیا ہویامُرسُل کوموصول۔ متن کی زیا دتی کا حکم

اس میں علماکے چندا قوال ہیں:

- (۱) مطلقاً مقبول ہے۔
- (۲) مطلقاً مقبول نہیں۔
- (m) کچھلوگ ہے کہتے ہیں کہ اگر راوی نے حدیث کو پہلے بغیر زیادتی کے بیان کیا تھا،

پھر بعد میں کسی دوسر سے سے زیادتی قبول کر کے بیان کیا،تو مقبول نہیں۔

ابن صلاح نے زیادتی کے قبول ورد کے سلسلے میں تین قشمیں بیان کیں جس کی

موافقت امام نووی نے بھی فر مائی ہے۔ وہ تقسیم بیہے:

الیی زیادتی جو ثقات یا او ثق راو یول کی روایت کے مخالف نہ ہو۔

حکم: الین زیادتی مقبول ہے، اس لیے کہوہ زیادتی اس حدیث غریب کی طرح ہے

''Click''' - - '

١٨٢ زيادتي ثقات

جس کونسی ثقه راوی نے تنہا بیان کیا ہو۔

مثال: اس زیادتی کی مثال وہ روایت ہے جس کوامامِ مسلم نے کتے کے برتن میں منہ

ولل كَ كَسِلْطِ مِيْنِ "عَلِيٌّ بُنُ مِسْهَوٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ رَذِيْنٍ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي

هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ "كَي سند سے روایت کیا ہے ،اس میں ' فَلْیُوقَهُ " زائد کلمه

ہے جس کوا مام آمش کے کسی حافظ نے ذکر نہیں کیا بلکہ ثقہ راویوں نے اس کواس طرح بیان کیا:

إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعَ مِرَادٍ. اس مِن فليرقه "نهيس ہے، لہذا يدزيادتي مقبول ہوگ۔ لہذا يدزيادتي مقبول ہوگ۔

۲) اليي زيادتي جس مين ثقه يااوثن راويون كي مخالفت مو

**حکم**: مردودہے،جبیبا کہ شاذ کی بحث میں گزرا۔

مثال: يَوُمُ عَرَفَةَ وَ يَوُمُ النَّحُرِ وَ اَيَّامُ التَّشُرِيُقِ عِيدُنَا اَهُلِ الْإِسَلامِ وَ هِيَ ايَّامُ التَّشُرِيُةِ عِيدُانَا اللهِ اللهِ الْإِسَلامِ وَ هِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اس میں یوم عرفہ کا لفظ زائد ہے،اس لیے کہ حدیث اپنی دیگر سندوں میں اس لفظ

كِ بغيرم وى إلى الله عن عُلِيّ بن عَلِيّ بن عَلِيّ أبن عَلِيّ أبي رَبَاحٍ عَنُ أبِيهِ عَنْ عُقُبَةَ

بُنِ عَامِر) کی سندسے ہے۔اس حدیث کوامام تر مذی اور ابودا ؤدوغیرہ نے بیان کیا ہے۔

(٣) ليعني اليي زيادتي جودر حقيقت چند ثقه ياكسي اوثن راوي كے مخالف نه هوليكن مخالفت

كى بېرحال ايك صورت جو \_اس مخالفت كى دوصورتين بين:

- (۱) تَقُيِيدُ الْمُطْلَق لِعِنى اليي زيادتي جس ي وَلَي حَكْم مطلق مقيد موجائ \_
- (٢) تَخْصِيْصُ الْعَامِّ لِعِنى اليي زيادتي جس سے كوئي حكم عام خاص موجائـ

ابن صلاح نے اس تیسری قتم کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایالیکن امام نووی نے

فرمایا کتخصیص العام مقبول ہے۔

زياوتي ثقات

نوٹ: امام شافعی اور امام مالک کا مذہب ہے ہے کہ وہ ایسی زیادتی قبول کرتے ہیں اور امام اعظم ایسی زیادتی کو قبول نہیں فر ماتے جو کسی حکم مطلق کو مقید اور حکم عام کو خاص کر دے۔
مثال: جس میں حکم مطلق مقید ہوجائے یا حکم عام خاص ہوجائے اس کی مثال وہ حدیث

ہے جس کوامام مسلم نے سیح مسلم میں اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

عَنُ اَبِى مَالِكِ الْاشَجعِيّ عَنُ رِبعِيّ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجُعِلَتُ لَنَا الْاَرُضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا.

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارے لیے بوری روئے زمین مسجداوراس کی مٹی ہمارے لیے یا کی کاذر بعیہ ہنائی گئی۔

توابوما لک اتجعی نے "تُربَّهُا" کالفظ زائدروایت کیا ہے، جودوسر ہواویوں کی روایت میں نہیں ہے بلکہ ان کی روایت اس طرح ہے "وَ جُعِلْتُ لَنَا الْاَرُضُ مَسُجِدًا وَ عَلَمُورُ ا" (ترجمہ: ہمارے لیے پوری روئ زمین مسجداور پاکی کا ذر لیمہ بنائی گئی ہے۔)

عائدہ: زمین اور جنس زمین سے تیم کے جائز اور ناجائز ہونے کا اختلاف اسی اصول وحدیث کی بنیاد پر ہے، ابو مالک اتجعی نے جوزیادتی پیش کی ہے اس زیادتی میں تیم کومٹی کے ساتھ خاص کردیا گیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک الیمی زیادتی جومطلق کومقید کردے وہ مقبول ہے لہذاوہ اس زیادتی کو قبول کر کے صرف زمین کی مٹی سے تیم کو جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم کے نزدیک الیمی زیادتی جومطلق کومقید یا عام کوخاص کردے مقبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس حدیث 'و جُعِلَتُ لَنَا الْاَرُ ضُ مَسْجِدًا وَّ طَهُورُ اَ" کی بنیاد پرزمین اور جو پچھ زمین کی جنس سے ہیں مثلاً پاک مٹی، پھر، ربیت، ملتانی مٹی، گیرو، پکی یا پکی این وغیرہ سے تیم کوجائز قرار دیا ہے۔

· 'Click · ' · · · ·

معارف اصول حديث ١٨٨٠ نيادتي ثقات

### سندمين زيادني كاحكم

اس باب میں سند کی زیادتی کامدار دوالی چیزوں پر ہے جواکثر واقع ہوتی ہیں:

**اول**: ایک سند موصول ہوا در دوسری مرسل ہو۔

دوم: ایکسندے مدیث مرفوع ہواوردوسری سندے موقوف ہو۔

حکم: اس زیادتی فی السند کے قبول ورد کے بارے میں حیارا قوال ہیں:

- (۱) جمہور نقہااور اصلین کے نزدیک اس ثقدراوی کی زیادتی مقبول ہوگی جومرفوع یا موصول سندییش کرہے۔
  - (۲) اکثر محدثین کے نز دیک مرسل اور موقوف کور د کر دیا گیا۔
- (۳) بعض محدثین نے فرمایا کہ ایسا ثقہ راوی مرسلًا یا موصولاً ،موقو فاً یا مرفوعاً اکثر و بیشتر بریست
  - جس طرح بھی روایت کرے وہ مقبول ہے۔
- (۴) بعض محدثین نے فرمایاان صورتوں میں جورادی زیادہ محفوظ رکھنے والا ہواس کی روایت مقبول ہوگی۔

مثال: زیادتی فی السند کی مثال' لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" ہے۔اس کو پینس بن ابی اسحاق

سبیعی اوران کےصاحبزادے اسرائیل اورقیس بن رہیج نے ابواسحاق سے مسنداً اور مصلاً روایت کیا ہے اور سفیان توری اور شعبہ بن حجاج نے ابواسحاق سے مرسلاً

روایت کیا ہے۔

نوٹ: ثقات کی زیادتی ہے متعلق اور بھی کلام ہے جس کی اس مختصر ہی کتاب میں گنجائش نی

نہیں ہے۔

۱۸۵

ضعف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں

## ضعیف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں

مجھی جھی حدیثِ ضعیف بھی حسن ماضیح ہوجاتی ہے، اسے حسن لِنغیرہ یا صَحِیح لِغیرہ کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف کے حسن ماضیح کے درج تک پہنچنے کے متعدد اسباب ہیں۔

(۱) <u>تعدّ دِطُرُ ق</u>

تُعَدُّ دِطُرُ ق كا مطلب بیہ ہے كہ ایک ہی حدیث كئي سندوں سے مروی ہو۔ الیم حدیث بھی حسن لغیر ہ اور بھی صحیح لغیر ہ بھی ہو جاتی ہے، اگر چہ اس كے دوسر ے طُرُ ق بھی ضعیف ہوں۔

امام عبدالو ہاب شعرانی قدس سره "میزان الشَّریعة الکبرای" میں فرماتے ہیں:
قیدِ احْتَجَّ جُمهُ وُرُ الْمُحَدِّثِیْنَ بِالْحَدِیْثِ الضَّعِیْفِ اِذَا کَشُرَتُ طُرُقَهُ وَ
الْحَقُوهُ بِالصَّحِیْحِ تَارَةً وَ بِالْحَسَنِ اُخُولی. (فاوی رضویہ ناشر برکات رضا ،جلد خِم ،ص ۳۵۳)

ترجمہ: حدیث ضعیف جب متعدد طریقوں (سندوں) سے مروی ہوتو جمہور
محدثین اسے لائق استدلال مانتے ہیں اور اسے بھی صحیح کے ساتھ اور بھی حسن کے ساتھ لاق

سی ضعیف حدیث کے قوی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ طُرُق بہت زیادہ ہوں بلکہ صرف دوطُرُق کے ملنے سے بھی حدیثِ ضعیف قوی ہو جاتی ہے۔ ''تیسید'' میں ایک روایت کے تعلق سے ہے:

ضَعِيُفٌ لِضُعُفِ عَمُرِو بُنِ الْوَاقِدِ لَكِنَّهُ يَقُولَى بِوُرُودِهٖ مِنُ طَرِيُقَيْنِ.

(ایشا،ص:۵۷۷)

· 'Click · · · ·

۱۸۲ ضعیف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں

معارف اصول حديث

ترجمہ:عمروبن واقد (جو کہ متر وک ہے) کی وجہ سے بیحدیث ضعیف ہے کیکن دو

سندوں سے آنے کی وجہ سے قوت پاگئی۔

(۲) <u>علما كاعمل</u>

کسی حدیثِ ضعیف پراہلِ علم کاعمل ہوجائے تو بھی وہ حدیث قوی ہوجاتی ہے۔

امام ترندی رضی الله تعالی عندنے جگہ جگہ حدیث پر کلام کرنے کے بعد فرمایا: وَ الْعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنْدَ اَهُل الْعِلْمِ (ترجمہ: علما کا اس پڑل ہے۔)

حضرت مُلاّ على قارى رحمة الله تعالى علية تحرير فرماتي بين:

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَ اِسْنَادُهُ ضَعِيُفٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ فَكَانَ التِّرُمِذِيُّ يُرِيدُ

تَقُويَةَ الْحَدِيْثِ بِعَمَلَ أَهُلَ الْعِلْمِ. (مرقاة الفاتيح، ناشر: دار الفكر بيروت، حصة وم، ص : ٨٥٩)

علامہ تو وی نے فرمایا: اس کی سند ضعیف ہے، اس کومیرک نے نقل کیا۔اس قول

سے امام تر مذی کی مرادیہ ہے کہ اہلِ علم کے مل سے حدیث ضعیف قوی ہوگئ۔

(۳) <u>مجهّد کااستدلال</u>

مجہد کے استدلال سے بھی حدیث قوی ہوجاتی ہے۔علامہ محدامین بن عابدین

شامی رحمة الله تعالی علیه نے لکھاہے:

إِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ كَانَ تَصْحِيتُ اللَّهُ كَمَا

فِي التَّحُوِيُوِ وَغَيُوهِ. (روالمحتار على الدرالحقار، حصد چهارم، ص: ۵۵۳)

ترجمہ: کسی حدیث ہے کسی مجتہد کا استدلال اس کے صحت کی دلیل ہے،

جیبہا کہ تحریر وغیرہ کتابوں میں ہے۔

(۴) صالحين کاعمل

صالحین کے مل سے بھی حدیث کوقوت مل جاتی ہے۔ صلاۃ التبیع جس روایت

ضعیف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں

114

معارفِ اصول حديث

سے ثابت ہے وہ ضعیف ہے۔ امام حاکم اور بیہ قی نے اس کے قوی ہونے کی علت حضرت عبداللہ بن مبارک (امام اعظم ابوحنیفہ کے ثما گرد) کے ممل کو بتایا:

قَالَ الْبَيْهَ قِيُّ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ يُصَلِّيُهَا وَ تَدَاوَلَهَا الصَّالِحُونَ بَعُضُهُمُ عَنُ بَعُض وَ فِي ذَالِكَ تَقُويَةٌ لِّلْحَدِيثِ الْمَرُفُو ع.

(شعب الايمان للبيهتي ، ناشر: مكتبة الرشدرياض، حصد دم، ص:١٢٣)

ترجمہ: امام بیہق نے کہا: عبداللہ بن مبارک صلاۃ التیبی پڑھا کرتے تھے اور بعد کے صلحائل کوایک دوسرے سے اخذ کر کے پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے اس حدیث مرفوع کو قوی مل گئی۔

(۵) <u>تج بهاور کشف</u>

مجھی بھی تجربے اور کشف سے بھی حدیث کوقوت مل جاتی ہے۔حضرت مُلا علی قاری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ تحریر فر ماتے ہیں:

سیدالهکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی قدس سره نے فرمایا: مجھے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث بینچی کہ جو کلمہ طیبہ ستر ہزار بار پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی ۔ میں نے یہ کلمہ طیبہ ستر ہزار بار پڑھا تھا مگر کسی خاص شخص کی نہیت نہیں کی تھی ۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں گیا، اس میں ایک جوان بھی تھا جو کشف میں مشہور تھا۔ یہ جوان کھا نے کھاتے رونے لگا۔ میں میں ایک جوان بھی تھا جو کشف میں مشہور تھا۔ یہ جوان کھا نے کھاتے دل میں اس کے ماں کو بخش دیا۔ وہ جوان فورً ا ہننے لگا اور کہا: اب میں اپنی ماں کو اچھی حالت میں دیکھر ہا ہوں ۔

IAA

ضعیف حدیث کے قوی ہونے کی صورتیں

معارفِ اصول حديث

امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں:

فَعَرَفُتُ صِحَّةَ الْحَدِيُثِ بِصِحَّةٍ كَشُفِهِ وَ صِحَّةَ كَشُفِهِ

بِصِحَّةِ الْحَدِيُثِ.

ترجمہ: میں نے اس حدیث کی صحت اس جوان کے کشف سے اور اس کے کشف

كى صحت اس حديث سے جانى ۔ (مرقاة المفاتيح، ناشر: دارالفكر بيروت، حصه سوم، ص ٥٤٥)

علامه شهاب الدين خفاجي ' دنسيم الرياض شرح شفا'' ميں اور علامه سيد طحطا وي

''حاشیهٔ در مختار'' میں نقل فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن

تر شوانے سے برص ہوجا تا ہے۔ علامہ ابن الحاج صاحبِ مذکل نے اس خیال سے کہ یہ صحیحہ نہ

حدیث صحیح نہیں ہے، بدھ کے دن ناخن تر شوالیا، انھیں برص ہو گیا،خواب میں حضوراقد س صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابن الحاج سے فرمایا: کیاتم نے نہیں سناتھا کہ میں

ے اس سے حرمایا ہے؛ عرض کیا: یارسوں اللہ کی اللہ تعالی علیک و مم! وہ حدیث میرے نز دیک ثابت نہیں فرمایا: اتنا کافی تھا کہوہ حدیث میرے نام سے تمھارے کان تک پینجی۔

ر بیان بی بین میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ پھر حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا، وہ فورًا

اچھے ہو گئے،اسی وقت تو بہ کی کہاب بھی حدیث س کرمخالفت نہ کروں گا۔

( فآوىٰ رضويه، ناشر: بركات رضا، جلد پنجم ،ص: ٥٠٠ )

البتہ اگر حدیث موضوع ہے تو خواہ کتنے ہی طُرُ ق سے مروی ہوا گرسب پر موضوع ہی کا حکم ہوتو وہ موضوع اور نا قابلِ اعتبار ہی مانی جائے گی اس لیے کہ جھوٹ کی جھوٹ سے تقویت نہیں ہوسکتی۔

· 'Click · ' · · ·

119

حدیثِ مردودکب کب مقبول ہوجاتی ہے

## حدیثِ مردودکب کب مقبول ہوجاتی ہے

اس کی چارتشمیں ہیں:

(۱) ضعیف بضُعفِ قریب: لیعی شعف اتناکم ہے کہ اعتبار کے لائق ہے، مثلًا

یے صعف اختلاطِ راوی، مُو ءِ حفظ یا تدلیس کی وجہ سے ہو۔ یہ متابِعات اور شواہد کے کام آتی ہے اور دوسری سند سے قوت یا کر حسن لغیر ہ بلکتھے لغیر ہ ہوجاتی ہے۔

(۲) ضعیف بنصُعفِ قوی و وَهم شدید: بیده مدیث جورادی کے

فِسق اور دوسرے سخت اسبابِ جرح کی وجہ سے متروک ہو بشر طے کہ وہ جرح کی وجہ سے متروک ہو بشر طے کہ وہ جرح کی وجہ سے متروک ہو بشر طے کہ وہ جرح کیند بند کے حد تک نہ پہنچی ہو۔ بیاحکام میں لائقِ استدلال نہیں، البتہ مذہبِ رائج پر فضائل میں مقبول ہے۔ ہاں تعدّ دِمخارج اور متعدد سندوں سے قوت پاکر بالا تفاق مقبول ہو جاتی ہے۔

نوت: امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه "تعَقُّبات" مين فرمات بين:

اَلُـمَٰتُـرُوُكُ وَ الْـمُنَكَرُ إِذَا تَعَدَّدَتُ طُرُقُهُ ارُتَقِى اِلَى دَرَجَةِ الضَّعِيُفِ الْغَرِيُبِ بَلُ رُبَّمَا ارْتَقَى اِلَى الْحَسَنِ.

ترجمَہ: مَتروک ومنکر (جو کہ سخت وقویؓ اُلضعیف ہیں ہیے) بھی تعد ّ دِطُرُ ق سے

ضعیفِ غریب بلکہ بھی جھی حسن کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ضعیفِ غریب بلکہ بھی جھی حسن کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔

(۳) مطروح یعنی وہ حدیث جس کا راوی وَضّاع، کذّاب یا مُتھَم بالکِذب ہو: یے مدیث کی برترین شم ہے بلکہ چندا صطلاحات کے

معارفِ اصول حديث

19+

مطابق اسے بغیر کسی شرط کے اور ایک اصطلاح کے مطابق اگر اس کا دار و مدار کینے کہدب پر ہوتو اسے موضوع کہتے ہیں، کیکن اصطلاحات ِمحدثین پر گہری نظر رکھنے والے اسے موضوع ملکی کہتے ہیں۔

حدیث مرد ودک کب مقبول ہوجاتی ہے

(۴) **موضوع:** بير بالا جماع نه تو دوسرى حديث كوقوت دينے والى ہے اور نه ہمی خود لائق اعتبار ہے، بینی كہذا بطورِ لائق اعتبار ہے، بینی كہذا بطورِ

مجازہے،حقیقت میں بیرحدیث ہی نہیں ہے۔

کسی حدیث کومر دود کہناان دس اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے:

(١) كِذب (٢) إنتهام كِذب (٣) كثرتِ غلط (٣) غفلت (٥) فِسق

(۲) وَ ہَم (۷) مُخالفتِ ثِقات (۸) جہالت (۹) بدعت (۱۰) مُو ءِحفظ

مُقبول ومردود کے حوالے سے ایک تو ضیح

لفظِ مردود سے بیو ہم پیدا نہ ہو کہ احادیثِ مردودہ لائقِ عمل ہی نہیں بلکہ مردود ہونے کا مطلب صرف اِتنا ہے کہ وہ احادیث ثبوت کی پختگی میں مقبول سے کم ہیں۔اسی طرح مقبول کا مطلب بینہیں ہے کہ اس کی تمام قسموں برعمل ہوگا بلکہ منسوخ اور مختلف

الحديث غيرممكن الجمع جواگر چه مقبول كی قسمیں ہیں لیکن ان دونوں پرعمل نہیں۔مقبول كا

مطلب صرف إتناہے کہاس کا ثبوت زیادہ قوی ہے۔

· 'Click · '

191

متن حدیث کے موضوع ہونے کی پہیان

کسی بھی حدیث کے متن کوموضوع قرار دینا آسان کا منہیں ہے،اس لیے کہ بار ہا

متن حدیث کے موضوع ہونے کی پہچان

محدثین کاکسی حدیث کوموضوع کہنا صرف چندسندوں یا ایک سندِ خاص کے اعتبار سے ہوتا

ہے۔اس سے متن کا موضوع ہونا ثابت نہیں۔ جیسے کہ بیصدیث: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ

عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ.

ال حدیث کوامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالی علیه نے موضوع قرار دیا ہے۔اس کی توضیح کرتے ہوئے امام ذَہبی نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا اسے موضوع کہنا ایک سند خاص کے اعتبار سے ہے ورنہ بیر حدیث کئی سندوں کے ساتھ مروی ہونے کی وجہ سے حسن ہیں۔

ر ہامتن کاموضوع ہونا تواس کاعلم دوسر قر ائن سے ہوتا ہے۔اعلی حضرت رضی

، الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: متن حدیث کا موضوع ہونا پندرہ طریقوں سے ثابت ہوتا ہے:

- (۱) وه حدیث قر آ بعظیم کے ضمون کے مخالف ہو۔
  - (۲) حدیث متواتر کے مضمون کے مخالف ہو۔
    - (۳) اجماع قطعی کے مخالف ہو۔
    - (۴) عقل صریح کے مخالف ہو۔

    - (۵) جس صریح کے مخالف ہو۔
- (۲) تاریخ بقینی کے خالف ہو۔ (نیزیہ خالفت احتمالِ تاویل تطبیق بھی نہر کھتی ہو۔)
- (۷) اس کامعنی ایسافتهج ہوجس کا صدور حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم ہے معقول نہ ہو۔

جیسے کسی فساد یاظلم یا بے کاربات یا بے وقوفی یا باطل کی تعریف یاحق کی مذمت پر

متن حدیث کے موضوع ہونے کی پہچان

معارف اصول حديث

شتمل ہو۔

(٨) اتنى برسى جماعت جس كى تعداد حدِّ تواتر تك بينجى مواوران ميں جھوٹ كايا ايك

دوسرے کی تقلید کا حمّال نہ رہے، اس کے کذب و بطلان کی گواہی متند إلی الحِس

رے۔ (یعنی حدیث سَمِعُنَا، رَأَیْنَا، لَمَسْنَا وغیره الفاظ سے مروی موجن کا

تعلق جس ہے۔)

(۹) خبرکسی الیمی چیز کی ہو کہ اگروہ واقع ہوتی تو اس کی نقل وروایت مشہور اور عام ہو جاتی مگراس روایت کے سوااس کا کہیں یہ نہیں۔

(۱۰) کسی حقیر کام کی تعریف اور اس پر وعدہ اور بشارت یا کسی حجوثے معاملے کی مذمت اور اس پر وعید اور تہدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالغے ہوں جنھیں حضور صلی

الله تعالى عليه وسلم كے كلام سے مشابهت نه ہو۔

(۱۱) اس کے الفاظ حقیر اور رکیک ہوں جنھیں س کراہیا گئے کہ بیالفاظ حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے اور دل بھی منع کرے اور روایت بیان کرنے والا یہ دعوی کرے کہ یہی الفاظ حضور افتح العرب صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں یا وہ مقام ایسا

رے نہ ہیں، علاقت کوراں، سرب ہی۔ ہوکہ و ہاں نقل بالمعنی کی گنجائش ہی نہ ہو۔

(۱۲) رافضی ناقل حضرات اہل ہیت کرام علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں

وہ باتیں روایت کرے جواس کے غیرسے ثابت نہ ہوں۔ جیسے اَنحمُکَ اَنحمِیُ وَ دَمُکَ دَمِسیُ ۔ اسی طرح حضرتِ امیر معاویہ اور حضرتِ عمر و بن العاص رضی اللّه تعالیٰ عنہما کے وہ مناقب جو صرف تو اصب کی روایت سے آئیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح روافض نے امیر المومنین حضرت علی واہل بیت طاہرین رضی اللّہ تعالیٰ

، ک طرح روا ک نے امیر الموین حصرت کی واہن بیت طاہر بن کی المدتعان عنہم کے منا قب میں تین لا کھ کے قریب حدیثیں وضع کی ہیں۔اسی طرح نواصب

' 'Click ' ' ' ' ' ' '

ا ۱۹۳ متن حدیث کے موضوع ہونے کی پہیان

معارفِ اصول حديث

نے حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں حدیثیں گڑھی ہیں۔

(۱۳) وهموقع الياہے جس سے پيۃ چل رہاہے كه بدروايت الشخص نے كسى لا لچ ياغصے

وغیرہ کے سبب ابھی گڑھ کر پیش کر دی ہے۔

(۱۴) تمام کتابوں اور تصنیفاتِ اسلامیہ میں مکمل طور پر تلاش کیا جائے اور اس کا کہیں

پتہ نہ چلے۔ یہ کام صرف بڑے بڑے مُفاظِ احادیث کا تھا جس کی صلاحیت ۔

سکٹروں سال ہے کسی میں نہیں پائی جارہی ہے۔

نوت: آج کل احادیث کی کتابوں پربنی کمپیوٹر کے متعدد سافٹ ویئرس ایجاد ہو چکے ہیں،

جن میں حدیثیں اور روایتیں آسانی سے تلاش کی جاسکتی ہیں۔اگر کوئی روایت ان

میں نہ ملے تواس کا مطلب پنہیں ہوگا کہوہ روایت ہے ہی نہیں۔ (مرتبین)

(۱۵) راوی خود اقر ارکرے کہ اس نے بیرحدیث وضع کی ہے،خواہ صراحت کے ساتھ

اقرار کرے یا کوئی الیی بات کہے جوا قرار کی منزل میں ہو، مثلاً کسی شخ سے بلا واسطہ سننے کا دعوی کرے پھراس کی ساعت کی وہ تاریخ بتائے کہاس راوی کے اس

شخ سے سننے کو عقل تناہم نہ کرے۔

ا هاده: جوحدیث ان پندره باتول سے خالی ہواس پر بھی یوں ہی موضوع ہونے کا حکم نہیں

لگایا جاسکتا بلکداس کے لیے بھی علما کے تین فداہب ہیں:

**اول**: ندکورہ امور کے بغیر حدیث پرموضوع ہونے کا حکم بالکل نہیں لگایا جا سکتا اگر چہ راوی وَضّاع (گڑھ کر بیان کرنے والا) اور کد ّ اب (جھوٹ بولنے والا) ہی کیوں نہ ہو۔

رادن و معان و سرط ربین رسط و دان مادر مد ابر بوت امام ابوالخیر محمد بن عبد الرحمان سخاوی رحمة الله علیه تحریفر ماتے ہیں:

مُجَرَّدُ تَفَرُّدِ الْكَذَّابِ بَلِ الْوَضَّاعِ وَ لَوُ كَانَ بَعُدَ الِاستِقُصَاءِ فِي التَّفُتِيُشِ مِنُ حَافِظٍ مُتَبَحِّرِ تَامِّ الاِستِقُرَاءِ غَيْرُ مُسْتَلُزِم

190

متن حدیث کے موضوع ہونے کی پہچان

معارفِ اصول حديث

لِّذَلِكَ بَلُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنِ انْضِمَامِ شَيْءٍ.

(فتح المغيث شرح الفية الحديث، ناشر: مكتبة النة مصر، حصه اول ، ص:٣١٣)

ترجمہ: اگر کوئی جلیل القدر حافظ جو کہ علم حدیث میں دریا اوراس کی تلاش کامل و محیط ہو، حدیث کی مکمل تحقیق و تفتیش کرے، اس کے با وجود وہ حدیث ایک کذاب بلکہ وضاع کی روایت کے علاوہ کہیں نہ ملے تب بھی حدیث کا موضوع ہونالا زم نہیں آتا جب تک کہ ذرکورہ امور میں سے کوئی امراس میں موجود نہ ہو۔

دوم: ایسے وضاع و کذاب پر تفرُ دہو (کہ تنہا اس سے کوئی روایت کی جائے) جس سے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر (معاذ اللہ) بہتان اورافترا کرنا ثابت ہو، اس کی حدیث کو موضوع کہیں گے، مگر یہ تکم بھی محض ظنِ غالب کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ بقینی طور پر، کیوں کہ پیا جھوٹا بھی بھی سے بولتا ہے۔ ہاں اگر اس سے جان بوجھ کرافترا ثابت نہیں تواس کی حدیث موضوع نہیں اگر چہ تنہم بالکذب (اس پر کذب کی تہمت) ہو۔ یہ علا مہابن جحرو غیرہ علی کا مسلک ہے جبیبا کہ خود علا مہابن جمرع سقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیۃ تحریر فرماتے ہیں:

اَلطَّعُنُ اِمَّا اَنُ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِى فِي الْحَدِيْثِ النَّبُوِيِّ بِاَنُ يَّكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِى فِي الْحَدِيْثِ النَّبُوِيِّ بِاَنُ يَّكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِى فِي الْحَدِيْثِ النَّبُوِيِّ بِاَنُ يَّلُهُ مُتَعَمِّدًا لِّذَٰلِكَ اَوُ يَّدُونِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا لَمُ يَقُلُهُ مُتَعَمِّدًا لِذَٰلِكَ اَوُ تُهُ مَتِه بِذَٰلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْوَضِعِ تُهُ مَتِه بِذَٰلِكَ. اللَّاقَلُ هُوَ الْمَوْضُوعُ وَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ بِالْوَضِعِ اِنَّهُ مَتَ مُكُمُ عَلَيْهِ بِالْوَضِعِ اِنَّانَ مُ هُوَ الْمَتُنُ الْعَالِبِ لَا بِالْقَطْعِ اِذْ قَدْ يَصُدُقُ الْكَذُوبُ وَ الثَّانِي هُوَ الْمَتُودُ وَكُ.

(نزہۃ انظر فی توضیح نخۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر ، ناشر بمطبعۃ سفیر ریاض ، حصہ اول ، سند ۱۰۲۰-۱۱۰) ترجمہ: حدیث میں طعن بھی راوی کے کذب کی وجہ سے ہوتا ہے ، اس طرح کہ اس نے جان بوجھ کر ایسی روایت کی ہوجورسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی نہ ہواور بھی

· 'Click · · · · · ·

متنِ حدیث کے موضوع ہونے کی پہان

معارف اصول حديث

تہمتِ کذب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی قتم موضوع ہے مگر اس حدیث کے موضوع ہونے کا حکم بہطور ظن ہوتا ہے نہ کہ بہطور یقین ،اس لیے کہ پکا جھوٹا بھی کھی پچ بولتا ہے اور دوسری قتم

کومتروک کہتے ہیں۔

سوم: بہت سے علما جب کسی حدیث پرسے وضع کا حکم اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ یوں بیان

کرتے ہیں کہ یہ کیسے موضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ کذاب ہے نہ متہم بالکذب کبھی فرماتے ہیں موضوع توجب ہوتی کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہوتا، یہاں ایسا

نهیں تو موضوع نهیں۔ (ملخضااز فآوی رضویہ، ناشر:رضافا وَ نڈیش، جلد پنجم ہص: ۲۹۰–۲۹۳) سب بر اس بر مقد بر منت

اس سے یہ بات مجھ میں آئی کہ اگر راوی کذاب یامتہم بالکذب ہوتو کسی حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے (اگر راوی کذّاب ہوتو حکم وضع پر اتفاق اور اگرمتہم

موضوع ہونے کاعلم لگایا جاسلتا ہے (الرراوی کنڈ اب ہوتو حکم وضع پراتفاق اورا لرسم بالکذب ہوتو صرف بعض علما کے نز دیک حکم وضع ہوگا۔)اور جوحدیث مذکورہ اٹھارہ عیوب

سے پاک ہواس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ موضوع نہیں۔

"Click" "

194

حدیثیں کیوں گڑھی جاتی ہیں

# حدیثیں کیوں گڑھی جاتی ہیں

حدیث گر صنے کے بہت سے اسباب ہیں،ان میں سے چندمشہوریہ ہیں:

### (ا) تقرّب إلى الله

کبھی لوگوں کو نیکی کی رغبت دلانے یا کسی غلط کام سے خوف دِلانے کے لیے گڑھ لی جاتی تھیں۔ یہ وضع کرنے والے ایسے لوگ تھے جنھیں لوگ، زاہد، نیک اور صالح سمجھتے تھے۔ ان کا شار حدیث گڑھنے والوں میں سب سے بر لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ ان کے ظاہری زہد و تقوٰ کی پر بھر وسہ کر کے ان کی گڑھی ہوئی حدیثوں کو قبول کر لیتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام میسرہ بن عبدر ہے جو بطاہر بڑامتی اور پر ہیزگارتھا، ابن جہان نے 'الضعفاء'' میں عبدالرحمٰن بن مہدی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے میسرہ سے کہا کہ تھے یہ حدیثیں کہاں سے ملیں کہ جو یہ سورت پڑھے اس کے لیے یہ فضیلت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھے اس کے لیے یہ فضیلت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھے کی ترغیب دلانے کے لیے گڑھ لی ہے۔

#### (۲) اینے مذهب کو تقویت پهنچانا

خاص کر فرقہ ہا باطلہ یعنی خوارج، روافض، شیعه، معتزله، کر امیہ وغیرہ کا بیہ مقصدرہا ہے۔ان لوگول نے ایخ عقا کدکو ثابت کرنے اورا پنے مذہب کو تقویت پہنچانے کے لیے حدیثیں گڑھ لیں جیسے کہ رافضوں کا قول: عَلِی خَیْرُ الْبَشَوِ مَنُ شَکَّ فِیْهِ کَفَرَ (ترجمہ:علی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جواس میں شک کرے کا فرہے۔)

\*\*Click\*\*\*\*\*\*

١٩٤ حديثين كيول كرهي جاتي بين

### (۳) اسلام کو بدنام کرنا

یے گڑھنے والے ملحد و بے دین لوگ ہیں، جو کھل کراسلام کی مخالفت تو نہیں کرسکتے سے، اس لیے انھوں نے حدیث گڑھ کراسلام کو بدنام کرنے اور اس میں شک و شبہ بیدا کرنے کی کوششیں کیں۔ ان میں سے محمد بن سعید شامی ہے، جس کی به دین پراسے پھانسی دی گئی تھی۔ وہ حدیث اس طور پر روایت کرتا تھا: عَنُ حُمَیْدِ عَنُ اَنَ سِ مَرُفُو وُعًا اَنَا خَاتَمُ النَّبِییْنَ لَا نَبِیَّ بَعُدِی اِلَّا اَنُ یَّشَاءَ اللَّهُ ۔ (ترجمہ: میں سب سے آخری نبی ہول، میرے بعد (اصلاً) کوئی نبی نہیں، البتہ اگراللہ چاہے (تو ہوسکتاہے) معاذ اللہ۔) ائمہُ جرح وتعدیل نے بیان کردیا ہے کہ اللّٰ اَن یَشَاءَ اللّٰهُ وضوع ہے۔

#### بادشاهور کا قرب حاصل کرنا $(\gamma)$

کے کھاوگ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بادشاہوں کے کام کے موافق حدیث گڑھ لیتے تھے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ غیاث بن ابرا ہیم نخعی امیر مہدی کے پاس آیا، اس وقت وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا، غیاث نے نور اایک مرفوع سند گڑھ لی اور کہا: لا سَبقی اللّا فِی نَصُلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ جَنَاحٍ. (ترجمہ: تیراندازی، اونٹ سواری، گھوڑ سواری اور پرندوں کے سوااور کسی چیز میں مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے۔) اس نے مہدی کی خوثی کے لیے جَنَاح (پرندوں) کا لفظ بڑھادیا حالاں کہ یہ لفظ حدیث میں نہیں تھا۔

### (۵) طلب معاش

جیسے کہ بعض قصہ گولوگ جو کہ لوگوں کو قصے سنا سنا کر کمائی کیا کرتے، وہ عجیب وغریب حدیثیں گڑھ کرلوگوں کو سنایا کرتے تھے تا کہ لوگ انھیں بیسے دیا کریں۔

معارف اصول حدیث ۱۹۸ معارف اصول حدیث الرحی جاتی ہیں

ان میں ابوسعیدالمدائنی کا نام بہت مشہور ہے۔

#### (۲) شهرت

بعض لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے اور الیی روایتیں بیان کرتے تھے جود وسرے محدثین کے یاس نہیں ہوتی تھیں۔ وہ لوگ

روایی بیان مرسے سے بودوسرے عدین سے پال بیل ہوں یں۔وہ بوت حدیث کی سنداُلٹ دیتے تھے تا کہ وہ عجیب وغریب ہوجائے اورلوگ اس سندکو

سننے کے خواہش مند ہوں۔ جیسے کہ ابنِ الی دِحیہ اور حما نصیبی۔

(ملخصًاازتيسير مصطلح الحديث بص:١١٨)

''Click ''

حدیثِ حسن اورامام تر مذی کی اصطلاحِ خاص

معارفِ اصولِ حديث معارفِ اصولِ حديث

# حدیثِ حسن اورا مام تر مذی کی اصطلاحِ خاص

حضرتِ امامِ تر مذی رضی الله تعالی عنه کی عادت ہے کہ آپ متعدد مقامات پرایک حدیث میں دوسفتیں جمع کر کے اس کے سلسلے میں ''ھالَدَا حَدِیْتُ حَسَنٌ غَرِیْبٌ ''یا''ھالَدَا حَدِیْتُ حَسَنٌ صَحِیْحٌ ''فرماتے ہیں۔ یہ کسی قتم کی حیرانی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی حدیث بیک وقت حسن اورغریب بھی ہوسکتی ہے اور حسن اور تھی جھی۔

## <u> حديثُ حسنٌ غريبٌ کي توجيه</u>

اس لیے کہ حسن وہ حدیث ہے جس میں ضبطِ راوی کے سلسلے میں پھھ کی واقع ہو گئ ہواورغریب وہ حدیث ہے جس کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو۔ تواگر کوئی الیمی حدیث پائی گئی جس کے کسی طبقے میں فقط ایک راوی ہواور ساتھ ہی اس کے راویوں میں سے کسی کے ضبط میں کمی بھی واقع ہوتو وہ حدیث بیک وقت غریب اور حسن دونوں ہوگی۔

### حديث مشن ينځ کی توجيه

جب آپ 'دهلذا حَدِیْتُ حَسَنٌ صَحِیْحٌ" کہتے ہیں تواس میں بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ من اور شیخ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں۔ یعنی سیخ کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے اور حسن کا درجہ اس سے کمتر ہوتا ہے۔ پھر امام تر مذی دونوں کو ایک ساتھ جمع کرکے 'دهلذا حَدِیْتُ حَسَنٌ صَحِیْحٌ" کیسے کہتے ہیں؟ علمانے اس کی چند توجیہات بیان کی ہیں:

(۱) وہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے حسن ہوتی ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے سیح ہوتی ہے۔

\*\*Click\*\*\*\*\*\*\*

معارف اصول حديث ٢٠٠ نحوة اورمثه كامطلب

(۲) یہ امام تر فدی کی خاص اصطلاح ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں جس جگہ حدیث حسن کہا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی سند میر نے زدیک حسن وہ حدیث ہے جس کے وئی راوی میم میر نے زدیک حسن وہ حدیث ہو ۔ اس متہم بالکذب نہ ہوں ، وہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہواور شاذ بھی نہ ہو۔ اس اعتبار سے امام تر فدی کا ایک ہی حدیث کو حسن اور ضحیح کہنا اس طور پر ہوگا کہ وہ عام محدثین کی اصطلاح کے مطابق حسن ہے۔ اور آپ کی اصطلاح کے مطابق حسن ہے۔ (دیگر توجیہات مطولات میں فہ کور ہیں ۔ فن شا فیلراجع)

## نُحُوَهُ اور مِثْلَهُ كامطلب

ک ایک حدیث دوسندول سے مروی ہواور دونوں کا لفظ اور معنی ایک ہی ہوتو محدثین دوسری سند کی تعبیر "مِثْلَهُ" سے کرتے ہیں۔

ک ایک حدیث دوسندول سے مروی ہواور دونوں صرف معنٰی میں موافق ہوں اور لفظ میں نہوں تو محدثین دوسری سند کی تعبیر ''نے کو وَ'' سے کرتے ہیں۔

## معنعن

لفظ عن سے جوحدیث روایت کی جاتی ہے اسے حدیثِ مُعَنَّعُن کہتے ہیں اوراس طرح روایت کرنے کوعُنُعَنہ کہا جاتا ہے۔

حديثِ معنعن كاحكم

دوشرائط کے ساتھا سے متصل شار کرتے ہیں۔(۱) راوی مُدلِّس نہ ہو۔(۲) جن راویوں کے درمیان عُن آئے وہ ایک ہی زمانے کے ہوں۔

غیر مُدُرِّس کی حدیثِ مُعُنعُن کے شرا لَط میں امام بخاری و مسلم کا اختلاف امام بخاری و مسلم کا اختلاف امام بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے مُعُنعُن کو متصل السند قرار دینے کے لیے راوی اور مروی عنہ کے زمانے کے ایک ہونے کی شرط کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہو تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ اس نے بیحدیث مروی عنہ سے سنے بغیر ہی روایت کردی ہے۔ اگر دونوں کی ملاقات ثابت نہ ہوتواگر چہدونوں کا زمانہ ایک ہواسے صحیح نہیں قرار دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف امام مسلم اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ ہم عصر ہونا اتصالِ سند کے لیے کافی ہے،اگر چہ ملا قات کا ثبوت نہ ہو۔

ال سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللّہ علیہ نے امام بخاری پر سخت جرح کی ہے اور اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بہت طویل کلام فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللّہ علیہ حدیثِ مُعَنعُن قبول کرنے کے لیے ملا قات کوشرط مانیں گے توان پر یہ لازم آئے گا کہ وہ عنعنہ کو بالکل قبول ہی نہ کریں اگر چہ ملا قات ثابت بھی ہوجائے اس لیے

معارفِ اصولِ حديث ٢٠٢ عديثِ مُعَعَن

کہ جس روایت کوراوی مروی عنہ سے روایت کرر ہاہم ممکن ہے کہ خاص وہ روایت فی نفسہ

اس سے نہ سنا ہو۔

امام بخاری کی طرف سے اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ بیا ختلاف اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد ہے کہ راوی مدر لِس نہیں ہے۔ اگر امام مسلم کا الزام تسلیم کیا جائے تو راوی مُدرِّس نہیں ہے۔ مدراوی مُدرِّس نہیں ہے۔

### <u>عُنعَنه کے تعلق سے افا د ہُ رضو یہ</u> اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

عُنعَنه مرلس جمہور محدثین کے مذہب مختار ومعتمد میں مردودونامتندہے۔

( فتاويٰ رضوبه جلد پنجم من: ۲۴۵)

ہم حنفیوں، مالکیوں، حنبلیوں جمہورعلا کے اصول پر عنعنہ کا لحاظ ہی اصلاً ساقط ہے کیونکہ عنعنہ کے لحاظ کی وجہ توبیہ شبہہ ہے کہ تدلیس حدیث کے مرسل ہونے کا ڈرہے اور ہمار ے اور جمہور کے نزدیک تو خودار سال بھی سند کا عیب نہیں اور حدیث مرسل بھی مقبول ہے تو

پھرشبدارسال سے حدیث پر کیاا تر بڑے گا۔ ( فاویٰ رضوبہ جلد بست وَشَمّ ،ص:۸۱)

### روایت کےالفاظ

سندوں کے ذکر میں مختلف الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ، ان میں سے چندیہ ہیں:

قَالَ، اَخْبَرَ، اَنْبَأَ، حَدَّث، رَواى، رُوِى، سَمِعْتُ وغيره.

امام بخارى رحمة الله علية فرمات بين قَالَ، سَمِعَ، أَخُبَرَ، حَدَّث، أَنْبَأَ، رَولى

سب کامعنی ایک ہی ہے، یہی مذہب امام زہری،امام مالک،امام ابن عیبینہ،امام کیلی قطان،

اکثر اہل حجاز ،اہل کوفیہ اور حضرت امام اعظم رحمہم اللّٰد تعالیٰ کا ہے۔علامہ ابن حاجب نے اپنی

مخضر میں اس کوتر جیجے دی ہے،امام حاکم نے فر مایا کہ یہی ائمہُ اربعہ کا بھی مذہب ہے۔ سیاست

مگرامام مسلم اور تر مذی وغیر ہما فرماتے ہیں کہ اگر شخ پڑھے اور شاگر دینے تو

اسے حَدَّتُ سے بیان کیاجا تا ہےاورا گرشا گرد پڑھےاور شیخ سے تواسے اَخْبَرَ اوراَنُبَاً

سے بیان کیا جاتا ہے، یہی امام ابن جرتے، امام اوزاعی، امام شافعی، امامِ ابن وہب اور

جہورِاہل مشرق کا مسلک ہے۔(رحمہم اللہ تعالیٰ) روایت باللفظ اور بالمعنی

روایت بامعنٰی کامطلب میہ ہے کہ حدیث کوجن الفاظ میں سنا ہےان کے ہم معنٰی

دیگرالفاظ میں بیان کرے۔

اس سلسلے میں محدثین کی مختلف رائیں ہیں:

اگروہ شخص الفاظ،ان کے معانی،مفہوم اور مقصد کونہیں جانتا ہے تو اس کے لیے روایت بامعنٰی بالا تفاق جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنے ہوئے الفاظ

کے ساتھ ہی روایت کر ہے۔

اگرو ہخض الفاظ،ان کےمعانی مفہوم اور مقصد کو جاننے والا ہو کہ دوسرےالفاظ

م م**۲** روایت کےالفاظ

معارف اصول حديث

ے ذریعے ان کے معانی کواس طرح بیان کرسکتا ہو کہ مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ ہوتو محدثین اور فقہا کی ایک جماعت نے اسے جائز قرار دیا ہے اور ایک جماعت نے اس صورت میں بھی روایت بامعنی کو جائز نہیں گھرایا ہے۔اس جماعت میں حضرت ابن سیرین، ثعلب اور ابو بکررازی حنفی رحم ہم اللہ تعالی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کا به کهنا ہے که روایت بالمعنی حدیثِ مرفوع میں جائز نہیں ،غیر حدیثِ مرفوع (اقوال صحابہ وغیرہ) میں جائز ہے۔

جمہور محدثین جن میں سے ائمہ اربعہ بھی ہیں، روایت بالمعنی کواس صورت میں جائز قرار دیتے ہیں جب کہ راوی کی جانب سے معنی کی ادائیگی کا یقین ہو۔اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کی ایسی روایت مروی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے اس لیے کہ ایک ہی روایت کومختلف صحابہ اور تابعین نے مختلف الفاظ میں روایت کیا ہے۔ حدیثِ مرفوع میں ہے کہ سلیمان بن اُسمہ لیثی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بارگاہ میں عرض کیا: میں آپ سے جو حدیث سنتا ہوں، اسے بعینہ بیان نہیں کر یا تا

بوں، حرف دوحرف گھٹ بڑھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا لَهُ تُحِلُّوُا حَرَامًا وَّ لَهُ تُحَرِّمُوُا حَلاً لا وَّ اَصَبُتُهُ الْمَعْنَى فَلا بَأْسَ.

ترجمہ: تم (روایت بامعنٰی کرنے میں ) کسی حرام کوحلال نہ گھہراؤ ،کسی حلال کوحرام نہ گھہراؤ اوراس کامفہوم اوا کرلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ۔

( تدريب الراوي، ناشر: المكتبة التوفيقية ، حصد وم ص ٣٣٦)

راویوں میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنھوں نے الفاظ حدیث کافی حد تک محفوظ رکھے کو رکھے گئیں دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنھوں نے حدیث محصن معانی محفوظ رکھنے کو ....

کا فی سمجھا۔حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں:

روایت کےالفاظ

**r**+0

معارفِ اصبول حديث

إِنِّي لَا حَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَمَا اَدَعُ مِنْهُ حَرُفًا.

(شرح علل التريذي، ناشر:مكتبة المنارأردن، حصه اول ص: ۳۳۱)

ترجمه: میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑ تا۔

حضرت محربن سيرين فرماتے ہن:

كُنتُ اَسْمَعُ مِنُ عَشَرَةٍ، اَللَّفُظُ مُخْتَلِفٌ وَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ. (إيشًا) ترجمہ: میں دس آ دمیوں سے حدیث سنتا تھا، الفاظ مختلف ہوتے تھے لیکن مفہوم

ایک ہی ہوتا تھا۔

حقیقت پیہے کہ کچھراویوں نے حدیث کے اصل الفاظ یادر کھنے کی کوشش کی تو کچھ نے معنی اورمفہوم محفوظ رکھ لینا کافی سمجھا اور عام حالات میں یہی ممکن بھی تھا جیسا کہ

حضرت وكي كافرمان ب: إن لَمْ يَكُن الْمَعْني وَاسِعًا فَقَدُ هَلَكَ النَّاسُ.

( تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی للسیوطی، ناشر: دارطییة ،حصه اول ص:۵۳۶) ترجمہ:اگرحدیث بالمعنی روایت کرنے کی وسعت نہ ہوتی تو لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے۔

· 'Click · '

**\*\*** 

#### معارفِ اصول حديث

احادیث سے ثابت ہونے والے امور واحکام

## احادیث سے ثابت ہونے والے امور واحکام

احادیث سے جن مسائل واحکام کا إثبات ہوتا ہے وہ چار قسموں پر ہیں:

- (۱) عقائد قطعیه جیسے توحید ورسالت، قرآن کا کتاب الله ہونا۔ ان جیسے عقائد
  - کا ثبات صرف حدیث متواتر ہے ہی ہوگا۔ جا ہے متوا ترلفظی ہویامعنوی۔
- (۲) عقائد ظنیه جیسے قبر کے احوال ، انبیا کی ملائکہ پرفضیات ، میزانِ عمل وغیرہ ۔ ان کا اثبات خبر واحد سے بھی ہوتا ہے۔
- (۳) **احكامِ حلال و حرام** إن ك إثبات ك ليحديث عجي ياكم ازكم حسن
  - لغیر ہ ہونی لا زم ہے۔احادیثِ ضِعاف ان تنیوں قسموں میں نا کافی ہیں۔ یہ فنہ ا
- (۴) فنضائل و مناقب خواه اعمال کی نظیلتین مول یا شخاص کی نظیلتین، ان

کے حوالے سے علماضعیف احادیث کو بالا تفاق معتبر مانتے ہیں۔ احادیث آ حادا گر چہ ہے ہوں عقا کد میں کافی نہیں

جن باتوں کا ثبوت احادیث کریمہ سے ہوتا ہے وہ سب مرتبے میں یکسال نہیں

ہوتیں بلکہ کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے تو کسی کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔عقا ئدمیں حدیث متواتر ومشہور کا ہونا ضروری ہوتا ہے،حدیث آ حادا گرچہ جج ہوعقا ئدمیں کافی نہیں ہوتی ہے۔ یہی عقا ئد

، اسلامیہ کااصول ہے۔

علامة تفتازانی، شرح عقائد سفی میں فرماتے ہیں:

خَبَرُ الْوَاحِدِ عَلَى تَقُدِيُرِ اشتِ مَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الشَّرَائِطِ الْمَدُكُورَةِ فِي الشَّرَائِطِ الْمَدُكُورَةِ فِي اُصُولِ الْفِقَهِ لَا يُفِيدُ اللَّا الظَّنَّ وَ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ فِي بَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ.

''Click''' - - '

معارفِ اصول حديث

**r**+∠

احادیث سے ثابت ہونے والے امور واحکام

ترجمہ: حدیثِ آ حا داگر چہاصولِ فقہ میں مذکورتمام شرا طُطِصحت کی جامع ہو پھر بھی ظن ہی کافائدہ دیتی ہے اور معاملہ ٔ اعتقاد میں ظنیات کا پچھاعتبار نہیں۔

عن في عدودين هم الورس المسلمة الله تعالى عليه 'مَنْهُ السَّوُ ض الْازُهَ و" مين فرمات

رَّ وَلَوْمُونَ مِنْ الْمُونَةِ الْمُونِيَّةِ \* الْمُونِقَادِ. إلى: الْمَادُ لَا تُفِيْدُ الْمِعْتِمَادَ فِي الْمِعْتِقَادِ.

ترجمه:احاديثِ آحاداعتقاد ميں قابلِ اعتبار نہيں ہيں۔

## احكام ميں احاديث ضعيفه كااعتبار نہيں

دوسرا درجہ احکام کا ہے۔ ان کے لیے اگر چہ احادیث کا اس حدتک تو ی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے جتنابابِ اعتقاد میں ہوتا ہے لیکن پھربھی حدیث کا صحح لذاتہ ، صحح لغیرہ یا کم از کم حسن لذاتہ یا حسن لغیرہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ضعیف حدیث احکام میں لائقِ استدلال نہیں ہوتی ہے۔

## حدیثِ ضعیف با تفاقِ محدثین فضائل میں مقبول ہے

تیسرا درجہ فضائل ومنا قب کا ہے، اس سلسلے میں با تفاقی علاحد یہ ضعیف بھی معتبر مانی جاتی ہے۔ مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی فضیلت آئی ہے کہ جوالیہا کرے گا اسے اس قدر ثواب حاصل ہوگا یا پھر کسی نبی یا کسی صحابی کی خوبی بیان ہوئی ہو کہ اللہ تبارک وتعالی نے انھیں یہ مقام عطافر مایا ہے توالی باتوں کو مان لینے کے لیے حدیثِ ضعیف بھی کافی ہوتی ہے۔

اس کا ثبوت احادیث ہے بھی ملتا ہے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهِ أَيْمَانًا وَّ رَجَاءً ثَوَابَهُ اَعُطَاهُ اللهُ ذَٰلِكَ وَ إِنُ لَّمُ يَكُنُ كَذَٰلِكَ. (كَنْ العمال، ناشر: مؤسسة الربالة، حصد: ١٥،٥٠) الله ذَٰلِكَ وَ إِنْ لَّمُ يَكُنُ كَذَٰلِكَ.

۲+۸

احادیث سے ثابت ہونے والےامور واحکام

ترجمہ: جسے کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کچھ فضیلت کی خبر پہنچ، وہ اپنے یقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس بات پڑمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ

تواب عطافر مائے گااگر چہوہ بات در حقیقت ولیبی نہ ہو۔ حضرت ابوہر ریہ درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم

فْ ارشادفر مايا: مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَانَا قُلْتُهُ.

(سنن ابن ماجه، ناشر: دارا حياءالتر اث العربية ،حصه اول، ص: ٩)

ترجمہ: جوبھی اچھی بات کہی جائے تووہ میں نے کہی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

إِذَا حُلِدِثُتُمُ عَنِي بِحَدِيثٍ يُّوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثُتُ بِهِ اَوُ

لَمُ أُحَدِّتُ بِهِ. ( كنزالعمال، ناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، حصد دبم، ص: ٢٣٠)

ترجمہ: جبتم سے میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی جائے جوتق

کے موافق ہوتو اسے لےلو،خواہ حقیقت میں میں نے اسے بیان کیا ہویانہ کیا ہو۔

ان روایتوں سے پتہ چلا کہ فضائل کے باب میں احادیثِ ضعیفہ معتبر ہیں اور اگر کسی حدیث میں کسی عملِ خیر کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس یرعمل سے میہ کہ کررکنا درست نہیں ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔ محدثین کا اس بات یرا تفاق

پوڻ ڪ يہ ہم دو معرف ڪ اين هم مدير مديد ڪ اين الله الله عليه مديد عبر مديد الله الله الله الله الله الله الله ا

امام ِ ابوز کریا نووی' اربعین میں اور امام ابنِ حجر مکی' شرحِ مشکو ق میں اور حضرت مُلاّ علی قاری مرقا ق المفاتیج میں ارشاد فر ماتے ہیں :

قَدِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ (وَ لَفُظُ الْأَرُبَعِينَ قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ) عَلَى جَوَاز

معارف اصول حديث ٢٠٩ احاديث عابت بون والامروادكام

الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيْفِ فِي فَضَائِلِ الْاعْمَالِ.

ترجمه: هفّا ظِ حدیث وعلما ہے دین کا اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث

پرممل جائزہے۔

اب اگر کوئی شخص فضائل کے باب میں حدیث پر کلام کرتا ہے اور ' ضعیف،

اب امر توی کی خصا ک عے باب میں جمعی غیر مقبول قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ضعیف' کی رَٹ لگا کراسے فضائل کے باب میں بھی غیر مقبول قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔

سے بالکل معلومات نہیں ہے۔ (ملخضااز فتادی رضویہ ،جلد پنجم)

· 'Click · · · · · ·

**11**+

دورجاضر مير تضجيج بخسين اورتضعيف كاحكم

# دورِ حاضر میں تضیح تحسین اور تضعیف کاحکم

حدیث کی تھے وضعیف کا تعلق چند چیزوں سے ہے، جب تک کہ ان کی رعایت نہ
کی جائے ،اس وقت تک حدیث پرصحت وضعف کا تھم لگا نا ایک ناممکن امر ہے، جس کا اقرار
ہراس شخص کو ہوگا جو اس علم سے ذرا بھی شغل رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک کا تعلق راوی
کی عدالت وضبط سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق علم تاریخ سے ہے، جس سے راوی کی تاریخ
پیدائش اور وفات ، اُس کا زمانۂ طالبِ علمی اور اخذو ساع حدیث کے لیے مختلف شہروں کا سفر
وغیرہ معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ راوی کے حالات نِ زندگی سب سے اہم چیز ہیں جن کے بغیراس
کے ثقہ ، غیر ثقہ ، مقبول وغیر مقبول ہونے کاعلم اور فیصلہ نہ ہوسکے گا۔

اس لیے محدثین وائمہ کرح وتعدیل نے بیتمام چیزیں کتابوں کی شکل میں جمع کر دی ہیں جن میں انھوں نے راویا نِ حدیث کے ان تمام احوال وکوا کف کا ذکر کر دیا ہے اور راوی کے مقبول وغیر مقبول ہونے کی تعیین وتوضیح فرمادی ہے۔

جرح وتعدیل کا پیسلسله ۴۵۸ هتک ایم بیهی کے عہدتک ہے،اس لیے کہان کے زمانہ تک احادیث کے تعد کے جد کے حاف احادیث کے تمام معتمد مجموعے جمع کیے جاچکے تھے،اس زمانے کے بعد کے راویوں کے حالات زندگی کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت رہ گئی تھی، الہذا اب احادیث کو تھے، حسن یاضعیف قرار دینے کے لیے ائمہُ فن نے جو تصریح فرمائی ہے وہی قابلِ قبول ہوگی ۔ کوئی شخص اصولِ جرح وتعدیل وتفصیلات اساء الرجال کے برخلاف محض اپنی محمد مین کوموضوع یاضعیف نہیں کہ سکتا ہے ۔ البتہ کتب جرح وتعدیل اور کتب اساء الرجال کی روشنی میں ائمہُ محدثین کے مرتب کردہ (تھیجے بحسین وتضعیف) کے اصول وقواعد کے مطابق تحقیقات کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی۔ (ان شاء اللہ)

حدیث کے صحیح نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

# حدیث کے میں نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

ار دو میں سیح اور غلط ایک دوسرے کے مقابل ہیں،اس لیےاگرکسی حدیث کے بارے میں محدثین نے بہلکھ دیا کہ' بہتے نہیں' تو آج کل کے گمراہ فرقے ناواقف عوام کو فریب دینے کے لیے بہ کہتے ہیں کہ بیحدیث غلط ہے لیعنی موضوع یا باطل ہے یا ہے اصل ہے۔اس کیے ضروری ہے کہ محدثین نے حدیث کی جواصطلاحیں بیان فرمائی ہیں انھیں اچھی طرح سمجھ لیاجائے تا کہ حدیث کے سمجھے اور غیرسجے ہونے کا مطلب بالکل واضح ہوجائے۔ محدثین کی زبان میں صحیح غلط کا مقابل نہیں بلکہان کی ایک خاص اصطلاح ہے کہوہ تنظیم اس مدیث کو کہتے ہیں جس میں اعلیٰ در ہے کی صفات یائی جاتی ہوں،اس کے مقابل میں سات قسمیں ہیں جن کا ذکر حصہ دوم میں ہو چکاہے۔اس لیے محدثین نے اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ'' سیجے نہیں'' تو اس کا مطلب پہنیں ہوتا کہ بیہ موضوع یا باطل یا بے اصل ہے بلکہ ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قتم لیعنی صَحِيح لِذَاتِهِ نَهِيس بِمُربوسكا ب كروه صحيح لِغَيره مو، حَسَن لِذاتِه مو، حَسَن لِغَيرہ ہوجس كى سيروں مثاليں موجود ہيں۔اس ليے سى حدیث كے بارے ميں محدثين كے فر مان' کیچے نہیں'' سےاس کے باطل یا موضوع ہونے پر دلیل لا نا جہالت ہے۔ یہ بات بھی ذہن شیں کرلیں کہ محدثین کا کسی حدیث پر جرح کرنایا کوئی حکم لگا نابار ہا صرف اسی سند کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس پر جرح کی گئی ہے اور بار ہاا یہا بھی ہوتا ہے کہ سی حدیث براس کی ایک سند کے لحاظ سے ضعیف بلکہ موضوع تک کا حکم لگا دیا جاتا ہے مگر دوسری سند سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے میزان الاعتدال میں ہے کہ امام احمد بن خنبل نے حدیث "طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم،" ك بار عيس كها ب كديد كذب ب مرعلامه

حدیث کے صحیح نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

ذہبی نے فرمایا بیت کم اس مخصوص سند کے اعتبار سے ہے جس میں ابراہیم بن موسیٰ المروزی ہے ورنہ بیر حدیث دوسر سے طرق سے ثابت ہے،خودسنن ابن ماجہ میں بیرحدیث مذکور ہے اگر چہ محققین نے ان اسنادکو بھی ضعیف قرار دیا ہے مگر حدیث کے الفاظ کو صحیح کہا ہے۔

(ملخصًا ازميزان الاعتدال للذهبي، ناشر: دارالمعرفة بيروت، حصه اول ، ص: ٢٩)

امام ابن جَرَمَى 'صواعق محرقة' عيل فرمات عين: قَولُ اَحْمَدَ إِنَّهُ لَا يَصِعُ اَىُ لِلهَ اللهِ عَلْمِ لِلهَ فَلا يَنْفِى كَوْنَهُ حَسَنًا لِغَيْرِهٖ وَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ يُحْتَجُّ بِهٖ كَمَا بُيِّنَ فِى عِلْمِ لِلْهَ اللهِ فَلا يَنْفِى كَوُنَهُ حَسَنًا لِغَيْرِهٖ وَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا بُيِّنَ فِى عِلْمِ لِلهَ اللهِ فَلَا يَنْفِى كَوْنَهُ حَسَنًا لِغَيْرِهٖ وَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ يُحْتَجُ بِهِ كَمَا بُيِّنَ فِى عِلْمِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ وَقَدْ مَا اللهُ الل

ترجمہ: امام احمد کا فرمانا کہ'' بیر حدیث سیجے نہیں''،اس کا بیم عنی ہے کہ وہ سیجے لذاتہ نہیں۔اس سے بیلازم نہیں آئے گا کہ وہ حدیث حسن لغیر و بھی نہ ہواور حدیث حسن اگرچہ

سیں۔ ان کے بیراز میں اسے کا کہوہ خلایت کی بیراہ کا جہ ہوا گغیر ہ ہوقابل جُبت ہوتی ہے جبیبا کہ علم حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔

مندالحفاظ میں امام ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالی علیه اذ کارِامام نووی کی تخریج

احاديث مين فرمات بين: مَنُ نَفِي الصِّحَة لَا يَنْفِي الْحُسُنَ.

ترجمہ بصحت کی نفی سے حدیث کے حسن ہونے کی نفی لازم نہیں آتی۔

( فآوى رضويه، ناشر: بركاتِ رضا، جلد پنجم، ص: ٥٠٠ )

مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ميں امام محقق على الاطلاق حضرت محمد بن الهما م رحمة اللّه عليه بيم منقول ہے:

وَ قَوْلُ مَنْ يَنْقُولُ فِي حَدِينتٍ آنَّهُ لَمُ يَصِحَّ إِنْ سُلِّمَ لَمُ يَقُدَحُ لِاَنَّ

الْحُجِّيَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلِ الْحَسَنُ كَافٍ.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، ناشر: دارالفكر بيروت، حصه دوم، ص: ٩٥٧)

ترجمہ: کسی حدیث کی نسبت کہنے والے کا بیرکہنا کہوہ صحیح نہیں ہے اگر بیرمان بھی لیا

' 'Click ' ' ' ' ' ' ' '

۲۱۳

حدیث کے سی نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

معارفِ اصول حديث

جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیوں کہ کسی حدیث کا لائقِ استدلال ہونا صرف حدیث ضح

صیح پرہی موقو نہیں ہے بلکہ حدیث حسن بھی کافی ہوتی ہے۔ عند میں موقو نے ایک ہوتی ہے۔ کافی ہوتی ہے

المام بدرالدين ذركشي رحمة الله عليه اپني كتاب "النُّكَت على مقدّمة ابن

الصَّلاح" اورامام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه "أللَّالِي الْمَصْنُوعَةُ" مين فرمات

ہیں: ہم محدثین کاکسی حدیث ہے متعلق بیرکہنا کہ'' بیحدیث صحیح نہیں ہے''اوراسے موضوع

کہنے میں بڑافرق ہے۔کسی حدیث کے موضوع کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسے کذب و

افتر اکھ ہرایا ہے اور غیر میچ کہنے سے بیلاز منہیں آتا کہ بیصدیث ہی نہیں بلکہ صرف بیلازم آتا ہے کہ حدیث صحیح کے مقام تک نہیں پینچی ہے۔

(اللآلى المصوعة في الإحاديث الموضوعة ، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول ، ١٨)

امام ابن حجر عسقلانی ''القول المسدد فی الذباب عن مسنداحد'' میں فرماتے ہیں:

لَا يَلْزَمُ مِن كُونِ الْحَدِيْثِ لَمُ يَصِحَّ أَنُ يَّكُونَ مَوْضُوعًا.

(ناشر:مكتبة ابن تيمية قاهره،حصهاول،ص:۳۷)

ترجمہ: کسی حدیث کے سیے نہ ہونے سے اس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

۲۱۴

محدثين اوراحناف كااختلاف

محدثين اوراحناف كالبعض اصطلاحات ميس اختلاف

## فقهاےاحناف اور خبرِ مشهور

فقہاے احناف کے نزدیک خبرِ مشہور اسے کہتے ہیں جوعہدِ صحابہ میں عزیزیا

غریب تھی، بعد میں تواتر کے درجے کو پہنچ گئی پایالعموم مشہور ہوگئی۔ ریجی

### عندالاحناف اس كاحكم

یدلگ بھگ متواتر ہی کی طرح علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اور اس سے ثابت ہونے والے احکام متواتر سے حاصل ہونے والی احکام کی طرح ہوتے ہیں۔اس سے حاصل شدہ

علمُ اطمینان کا باعث ہےاوراس کاا نکار گمراہی ہے۔

احکام کے ثبوت کے اعتبار سے مشہور اور متواتر کا درجہ ایک ہی ہے، کیوں کہ اگر

متواترِ احناف یامشہورِ احناف سے کوئی ایسا حکم ثابت ہور ہاہے جس کے تعلق سے قرآنِ کریم

میں کوئی صراحت نہیں مل رہی ہے تواب اِس حکم کا وہی درجہ ہوگا جوآیت کے ضمون کا ہوتا ہے۔ نوب میں میں میں میں ایک میں ایک کا میں اور ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا ہوتا ہے۔

## فقهايا حناف اورخبر واحد

خبرِ واحدوہ حدیث ہے جوکسی دور میں تواتر اورشہرت کی حدکونہ پہنچے،خواہ راوی ہر

دور میں ایک ہویا چند ہوں ، یہی معاملہ خواہ ہر طقے میں ہویا پھرایک یاد وطبقات میں ۔

**ھائدہ**: معلوم ہوا کہ جوحدیث محدثین کے نز دیک عزیز یاغریب ہووہ عمومًا اور جومشہور ہو وہ بھی جھی خبر واحد کے تحت آئے گی۔

## عندالاحناف اس كاحكم

لائقِ جحت ہوتی ہے، طنِ غالب کا فائدہ دیتی ہے اور چند شرائط کے ساتھ واجب اتب یہ

العمل قرار پاتی ہے۔

معارف اصول حديث ٢١٥ احاديث كى تعداد

## احاديث كى تعداد

بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان حدیث کی روایت کرنے میں مُگرِّر بن کی فہرست میں شار کیے جاتے ہیں۔ مُکیِّر اسے کہتے ہیں جس سے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں مروی ہوں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا حضرت ابو ہر رہے ہ

۲ حضرت عبدالله بن عمر ۲

۳ حضرت انس بن ما لک ۳

۴ ام المومنين حضرت عائشه صديقه ۲۲۱۰

۵ حضرت عبرالله بن عباس

۲ حضرت حابر بن عبدالله ۱۵۴۰

۷ حضرت ابوسعید خدری ۱۷۰۰

رضى الله تعالى عنهم اجمعين

ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں حضرت عبداللہ بن

ورِ (ت برد ہریاد میں۔ اس طرح احادیث کی تعداد تیکس ہزار (۲۳۰۰۰) سے زیادہ ہوگئی۔ عمروبن عاص کویاد ہیں۔ اس طرح احادیث کی تعداد تیکس ہزار (۲۳۰۰۰) سے زیادہ ہوگئی۔

پھر بعض محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی مکثرین میں شار کیا ہے تو کم از کم دو ہزار احادیث کا مزیدا ضافہ ہوگا اور یہ تعداد پچیس ہزار سے بھی

زیادہ ہوجائے گی۔ باقی صحابہ کرام کی روایات ان کےعلاوہ ہیں۔

پھرمختلف سندوں کے اعتبار سے احادیث کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے جبیبا کہ

معارف اصول حديث

714

احاديث كى تعداد

معلوم ہے کہ ایک ایک محدث کوسات سات اور آٹھ آٹھ لاکھ احادیث بھی یا تھیں کیکن اصل میں صحیح احادیث کی تعداد کتنی ہے ،اس کے بارے میں امام حاکم ابوعبداللّٰہ فرماتے ہیں:

) احادیث ی تعداد می ہے، اس کے بارے بیں امام حاسم ابوعبداللد فرمائے ہیں: اَلاَ حَادِیْتُ الَّتِی هِیَ فِی الدَّرَجَةِ الْاُولٰی لَا تَبُلُغُ عَشَرَةَ الَافِ.

ا پر صوبیت امیں میں میں اعداد ہوا کہ وقعی کا مبلط محلموں اور ہے۔ ترجمہ:اعلیٰ درجے کی احادیث کی کل تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچ یاتی۔

بلکہ بعض کے نز دیک تواصل تعداد چار ہزار سے پچھ متجاوز ہے جبیبیا کہ علامہ مجمد بن

اساعیل بن صلاح امیریمانی لکھتے ہیں:

جُمُلَةُ الْآحَادِيُثِ الْمُسْنَدَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:

يَعُنِى الصَّحِيُحَةَ بِلَا تَكُرُّرٍ اَرُبَعَةُ الَافٍ وَّ اَرُبَعُ مِائَةِ حَدِيثِ.

(توضيحالا فكارلمعانى تنقيح الانظار، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول، ص: ٦٣)

ترجمه: جملها حادیث مسنده هیچه غیر مکرره کی تعداد چار ہزار چارسو ہے۔

تعدادِ حدیث کے تعلق سے علما ہے محدثین کے مختلف اقوال میں ، ہرایک نے اپنے

علم کے مطابق الگ الگ اعتبار سے تعداد بیان کی کیکن حقیقت میں کوئی بھی پوری احادیث

کے حصر واستیعاب کا دعویٰ نہیں کرسکتا ہے۔اس کے لیے آپ اس کتاب کے حصہ چہارم میں بر مند

مذ كوررضوى افادات كامطالعه فرمائيس

معارفِ اصول حدیث معارفِ اصول

حدیثوں کی کتابوں کے اقسام

# حدیث کی کتابوں کے اقسام

تدوین کی نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی کتابوں کی تیرہ قسمیں ہیں۔(۱) جامع (۲) سنن (۳) مند (۴) مجم (۵) جز (۲) مفرد (۷) غریبہ (۸) متدرک (۹) مشخرج (۱۰) رسالہ (۱۱) اربعین (۱۲) اَمالی (۱۳) اطراف۔

جامع: وه كتاب ہے جس ميں يه آگھ مضامين هول عقائد، احكام ، تفير، سير ومغازى، آداب، مناقب، فتن، اشراطِ علاماتِ قيامت جيسے صحح بخارى، جس كا نام "الْبَجَامِعُ الْمُسُنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُورِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْلَهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ سُنَنِهِ وَ اَيَّامِهِ" ہے اور سنن تر مذى جس كانام "الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ" ہے ۔ صحح مسلم ميں اگر چہ بيا تھوں باتيں ہيں مرتفير براے نام ہے، اس

سُنُن : وہ کتاب ہے جس میں فقہی احکام ومسائل کی ترتیب سے ابواب ہوں اور ان سے متعلق احادیث مذکور ہوں۔ جیسے سنن ابودا ؤ د، سُننِ نسائی سنن ابن ماجہ وغیرہ۔

مُسْنَد: وه کتابِ حدیث جس میں صحابهٔ کرام کی مرویات علا حده علا حده جمع کی جائیں اور جس کی ترتیب صحابهٔ کرام کے مراتب کے اعتبار سے ہویا جس میں حروف بہجی کی ترتیب کے مطابق حدیثیں ذکر کی گئی ہوں۔ جیسے منداما م احمد بن حنبل وغیرہ۔

<u>رُّز:</u> جس میں کسی ایک مسئلے سے متعلق احادیث مذکور ہوں۔ جیسے جزء قراءت وغیرہ۔ مفرد: جس میں صرف ایک شیخ کی روایت کر دہ احادیث جمع ہوں۔

ن من کا میں میر ت ایک من کاروانیت کردہ او

لے بہ حامع نہیں بلکہ نن میں داخل ہے۔

حدیث کی چندمشہور کتابیں

MIA

معارف اصول حديث

غربید: جس میں صرف ایک تلمیذ کے مفردات مذکور ہوں۔

مُتُذَرَك: وہ كتاب جس میں کسی خاص كتاب كےمصنف كی رعایت كردہ شرائط كے مطابق رہ جانے والی احادیث جمع کی گئی ہوں۔ جیسے امام ابوعبد اللہ حاکم کی

المُستَدرَك على الصّحيحين ـ

تُحَرُّحَ: وہ کتاب جس میں کسی اور کتاب کی احادیث کے ثبوت کے لیے اس کتاب کے مصنف کے شخ یا شخ الشیخ کی دوسری سندیں ذکر کی گئی ہوں جیسے مُستَز ج اُنی تعیم ۔

اَمالى: جس میں کسی شیخ کی کھائی ہوئی احادیث یا فوائد حدیث ہوں۔ جیسے امالی امام محمد۔

أطراف: وه كتاب جس مين حديث كاكوئي اليهاجز ذكركيا جائے جو بقيه حديث ير دلالت كرتا ہو۔ پھراس حدیث کی تمام سندیں ذکر کردی جائیں پااس میں کچھ مخصوص کتابوں کی

سندين ذكركي جائين - جيسے اطراف الكُتُب الحمسة لابي العباس وغيره -

## حدیث کی مشہور کتابیں

محدثین نے سیکڑوں کتابیں کھیں،ان میں سے پچھتواس وفت بالکل یائی ہی نہیں حاتی ہیں اور کچھ گمنا می کا شکار ہوگئی ہیں۔علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں حدیث کی پیجاس سے زائد کتابوں کی نشان دہی کی ہے،ان میں سب سے زیادہ شهرت اورمقبولیت جامع صحیح بخاری صحیح مسلم، جامع تر مذی سنن ابوداؤ د ،سنن نسائی اورسنن ابن ماجہ کوحاصل ہوئی ،اخیں صحاح ستہ بھی کہتے ہیں۔

اب ہم حدیث کی چندمشہور کتا ہیں ان کے مصنفین کے نام کے ساتھ درج کر

رہے ہیں،جن میں بیان کردہ روایتیں معتبر مانی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرما کیں:

حدیث کی چندمشہور کتابیں

119

#### معارفِ اصول حديث

| ,,,                                         | ب رق               | , ,      |
|---------------------------------------------|--------------------|----------|
| مصنف                                        | نام كتاب           | نمبر     |
| ابوعبدالله محمد بن اساعيل البخاري الجعفي    | صیحے بخاری         | 1        |
| مسلم بن حجاج قشیری نیشا پوری                | صحيحمسكم           | ٢        |
| ابوداؤد سليمان بن اشعث از دى سجستانى        | سُنن ابی داؤ د     | ٣        |
| ابوميسی محمد بن عیسی تر مذی                 | سُنن تر مذي        | ۴        |
| ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب خراساني نسائي    | سىنى ئسائى         | ۵        |
| ابن ماجه محمد بن يزيد قزوين                 | سنن ابن ماجبه      | 7        |
| ما لك بن انس بن ما لك اصبحى مدنى            | مؤطاامام ما لک     | <b>∠</b> |
| ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه لمي نيشا بوري | صیح ابن خزیمه      | ۸        |
| محمر بن جبان بن احم <sup>ر تن</sup> يمي     | صیح ابن جبان       | 9        |
| ابوهجه عبدالله بن عبدالرحن تتيمي سمر قندي   | سنن دارمي          | 1+       |
| ابوالحس على بن عمر بغدادى دارقطنى           | سنن دارقطنی        | 11       |
| ابوداؤدسلیمان بن داؤ دطیالسی بصری           | مندا بوداؤ دطيالسي | 11       |
| ابوعبدالله محمه بن ادريس شافعي مکي          | مندشافعی           | 111      |
| ابوعبدالله احمه بن خنبل شيباني              | منداحربن ثبل       | 16       |
| ابوڅرحارث بن څر بغدادي                      | مندالحارث          | 10       |
| ابوبكراحمه بنعمر وعتكى المعروف بالبزار      | مندالبز ار         | 17       |
| سليمان بن احمد بن الوب طبر اني              | المعجم الكبير      | 14       |
|                                             |                    |          |

· 'Click · ' · ·

حدیث کی چندمشہور کتابیں

11+

معارفِ اصول حديث

| لمع<br>المحجم الاوسط         | IA                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعجم الصغير                | 19                                                                                                                                                                                                   |
| معجم ابن عسا كر              | <b>r</b> +                                                                                                                                                                                           |
| جزءُ احمد بن عصام            | ۲۱                                                                                                                                                                                                   |
| الادبالمفرد                  | 77                                                                                                                                                                                                   |
| المستدرك على الصحيحين للحاكم | ۲۳                                                                                                                                                                                                   |
| المندالمستخر جعلى حيح مسلم   | 44                                                                                                                                                                                                   |
| أمالي الاصبها في             | 70                                                                                                                                                                                                   |
| مُصَنَّف ابن البيشية         | 27                                                                                                                                                                                                   |
| مصنف عبدالرزاق الصنعاني      | <b>r</b> ∠                                                                                                                                                                                           |
| شرح معانی الا ثار            | ۲۸                                                                                                                                                                                                   |
| شُعَبُ الايمان               | 79                                                                                                                                                                                                   |
| شرح السنة                    | ۳.                                                                                                                                                                                                   |
|                              | المحجم الصغير مجتم ابن عساكر جزءً احمد بن عساكر الادب المفرد المستدرك على الصحيح مسلم المستدرك على الصحيح مسلم المستدرك على صحيح مسلم المالا صبها ني مصنف عبد الرزاق الصنعا ني شيبة شرح معانى الاثار |

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں جن میں بیان کردہ روایتیں معتبر ہوتی ہیں۔ چ**ندمشہور کتابوں کا تعارف** 

ویسے تواحادیث کی بہت میں کتابیں ہیں،جن میں سے چند کا ذکراوپر ہوامگریہاں

صرف ان چندمشہور کتابوں کامخضر تعارف پیش کیا جارہا ہے جن کا حوالہ عام کتابوں میں دیا

جاتاہے۔

· · Click · ·

حدیث کی چندمشہور کتا ہیں

771

معارفِ اصول حديث

#### (ا) <u>صحيح بخاري</u>

اَسَ كَااصَلَ نَامِ" اَلْجَامِعُ الْمُسُنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنُ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سُنَنِهِ وَ اَيَّامِهِ" بهدا تَاصَحُ الكُتُبِ بَعُدَ كِتَابِ اللهِ (كَتَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ سُنَنِهِ وَ اَيَّامِهِ" بهدات اللهِ (كَتَابِ اللهُ كَتَابِ اللهُ اللهِ (كَتَابِ اللهُ كَابِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس کے مؤلف کا پورا نام محمد بن اساعیل ابوعبداللہ ابنجاری انجعنی ہے، جو امام بخاری کے مؤلف کا پورا نام محمد بنوں میں سے ایک روایت کے مطابق بخاری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے چھولا کھ حدیثوں میں سے ایک روایت کے مطابق کے 272مدیثیں جمع کیں، جن میں مگر رحدیثیں الگ کرنے پر حدیثوں کی تعدادتقریبًا ۴۰۰۰۰ رہ جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 4۰۸۲ مدیثیں جمع کیں جن میں سے مگر رات نکا لئے کے بعدا حادیث کی تعدادتقریبًا ۲۲۳ رہ جاتی ہے۔

آپ نے اس کتاب میں علمی واعتقادی احکام جمع کیے اور کتاب کو ۹۷رابواب میں منتقسم کیا۔ کتاب کی ابتدا" بساب بسدء الو کسی" سے ہوئی اور اختتام" بِحتسابُ التَّوْحِیُدِ" پر ہوئی۔ بیاہم کام حضرت امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے سولہ سال کی مدت میں مکمل فر مایا۔

#### (۲) صحیح مسلم

صحیح بخاری کے بعدسب سے عظیم درجہ سی مسلم کو حاصل ہے، بعض محققین نے تو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے۔ اس کا اصل نام ''الْد مُسُندُ السصَّحِ بنا کہ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ '' ہے اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ '' ہے اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ '' ہے مگریہ' صحیح مسلم' کے نام سے زیادہ شہور ہے۔ اس کے مؤلف کا نام سلم بن حجاج قشیری نیسایوری ہے۔

آپ نے اپنے شیوخ سے سی ہوئی تین لا کھا حادیث میں سے بارہ ہزار (۱۲۰۰۰)

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارفِ اصولِ حديث

احادیث اس کتاب میں جمع کیں۔'' کتاب الایمان' سے اس کی ابتدا ہوئی اور اختتام ''کتاب التفسید''پر ہوا۔

### (۳) <u>سنن ابو داؤد</u>

حدیث کی بیر کتاب بھی غیر معمولی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کے مؤلف کا نام ابوداؤدسلیمان بن اشعث اُزدی سجستانی ہے۔ آپ نے پانچ لا کھا حادیث سے انتخاب کر کے ۲۸۰ دراحادیث اس کتاب میں جمع فرمائیں۔

کتاب میں بیان کردہ روایات کی کیفیت خود مؤلف کی زبانی ملاحظہ کریں:

'' آپ لوگوں نے مجھ سے احادیثِ سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ
میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں درج کردہ احادیث کیا میرے نزدیک صححح
ترین احادیث ہیں؟ تو سن لیجیے: بیاحا دیث ایسی ہی ہیں۔البتہ وہ احادیث
جود وصحح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا رادی اسناد میں مقدس ہو کہ اس
کی سند عالی اور واسطے کم ہوں اور دوسرے کا رادی حفظ میں بڑھا ہوا ہو،
الی صورت میں اول الذکر طریقے کولکھ دیتا ہوں حالاں کہ ایسی احادیث
کی تعداد بہ شکل دیں ہوگی۔'

### ايك اور مكتوب مين لكھتے ہيں:

''میرا مسلک بیہ ہے کہ جب کوئی مسندروایت، مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہو یا مسندروایت نہ پائی جائے تو الیمی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے، اگر چہ وہ متصل کی طرح قو ی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی سنن میں متر وک راوی کی روایت نہیں لی ہے اور اگر کوئی مشکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسے بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی علت ہوتو

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارف اصول حديث

اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا وہ صالح لعمل ہوتی ہے۔ میں نے اس کتاب میں اکثر احادیثِ مشہورہ جمع کی ہیں۔ میں نے کتابِسنن میں صرف احکام ہی جمع کیے ہیں، زہداور فضائل اعمال سے متعلق احادیث نہیں بیان کی ہیں۔''

#### (۲) <u>سنن ترمذی</u>

☆

☆

اس کتاب کا اصل نام'' الجامع الکبیر'' ہے مگریہ''سننِ ترمذی'' اور'' جامعِ ترمذی'' کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔اس کے مؤلف ابولیسی محمد بن میسلی ترمذی ہیں۔

اس میں بیان کردہ کل احادیث ۳۹۵۲ ہیں، ان میں سے توابع اور شواہدا لگ کرنے پر۱۳۸۵رحدیثیں رہ جاتی ہیں۔

جامع تر مذی درج ذیل خصوصیات کی حامل ہے:

المرت ہیں۔ ان مرکز کے ائمہ مذاہب کے اقوال اوران کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔

اس بات کاالتزام ہے کہ وہ حدیث بیان کی جائے جوکسی امام کامذہب ہے۔

جب مدیث چند صحابہ سے مروی ہوتو مشہور راوی سے روایت کرتے ہیں اس کے بعد "وَ فِی الْبَابِ عَنْ فُلان" سے باقی کے نام ذکر کرتے ہیں۔

بعد و قبی البابِ عن فاری سے باق سے اس کردیے ہیں۔ حدیث کے متن یاسند میں اضطراب ہوتواسے بیان کردیتے ہیں۔

حدیث نے ن یا سمد یں اسطراب ہوتوا سے بیان نرد سے ہیں۔ منقطع کی میں عور لعض ہوں میں عالم کھی ہی ۔۔۔۔۔

ک حدیثِ منقطع کے انقطاع اور بعض اوقات انقطاع کی وجہ بھی بیان کردیتے ہیں۔ 🖈

اسی طرح حدیثِ شاذ اورمنکر کی صراحت کرتے ہوئے بعض اوقات شاذیا منکر بر بر بر بر ب

ہونے کی وجہ بھی بیان کردیتے ہیں۔

حدیث سیح اگردوسری سند سے مُدرَح ہوتواس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔

۲۲ مدیث کی چند شهور کتابی<u>ں</u>

معارف اصول حديث

#### (۵) <u>سنن نسائی</u>

اس کااصل نام''اَلُمُجُتَبی مِنَ السُّنَنِ"اور''اَلسُّنَنُ الصُّغُواٰی"ہے گریسنن نسائی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔اس کے مؤلف ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب خراسانی نسائی ہیں۔

پہلے آپ نے حدیث کی ایک کتاب ''اسنن الکبری' نام سے تالیف فرمائی، جب آپ نے یہ کتاب امیر زملہ کے سامنے پیش کی توامیر نے آپ سے بوچھا کہ کیا آپ کی اس کتاب میں تمام احادیث سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس میں سے جھے اور حسن دونوں قتم کی احادیث ہیں۔ امیر نے آپ سے گذارش کی کہ آپ میرے لیے ان احادیث کو منتخب فرما دیں جو تمام ترضیحے ہوں۔ امیر کی فرمائش پر آپ نے ''سننِ گری'' میں سے سے جھے احادیث کا انتخاب فرمایا اور اس کا نام'' اُلْمُ ختب ہی مِنَ السُّنَنِ "رکھا۔ اس میں بیان کردہ روایات امیر کی دوروایات کے دوروں میں جو آپ نے ''سننِ کبری'' کی ۱۹۳۰ء میثوں میں سے منتخب کی ہیں۔

#### (Y) <u>سنن ابن ماجه</u>

اس کے مؤلف ابوعبد اللہ محد بن یزید قزوینی ہیں، آپ کے والدیزید کا عرفی نام ماجہ تھا، اس لیے آپ ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

آپ نے جب بیے کتاب ککھ کرحافظ ابوز رعد رحمۃ اللّه علیہ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے بےساختة ارشاد فر مایا:

یہ کتاب اگرلوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تواس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بے کاراور معطل ہوکررہ جائیں گی۔ چناں چہ حافظ ابوزرعہ کی بیہ بات حرف بہرف پوری ہوئی اور سنن ابن ماجہ کے سامنے متعدد جوامع اور مصنفات ماند پڑگئیں۔

اس کتاب کی اکثر روایتیں وہ ہیں جو مذکورہ یانچوں کتابوں میں نہیں۔اس کی کوئی

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارف اصول حديث

حدیث مکررنہیں ۔اس میں زیادہ تراحکام ومسائل سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ رنب سے میں سے میں سے صحیحہ سے مصرف کے مدیر سے تنام

274

پانچویں صدی کے آخرتک شیخے احادیث کی بنیادی کتابیں صرف پانچے تھیں پھر حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدس (م عوص کے اپنی کتاب شروط الائمۃ السقة میں ابن ماجہ کی شروط سے بھی بحث کی اور اسے بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کر کے صحاح کی اصل چھے کتابوں کو قرار دیا۔

اسی دور میں محدث زرین بن معاویہ مالکی (م۵۵۴ھ) نے اپنی کتاب''التجرید للصحاح واسنن' میں سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤطاامام مالک کو صحاح ستے میں شار کر دیا۔اس کے بعد سے میاختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب مؤطاہے یاسنن ابن ماجہ مگرزیادہ ترمحققین کے زدیک سنن ابن ماجہ ہی چھٹی کتاب ہے۔

### (2) مؤطا امام مالک

اس کے مصنف حضرت مالک بن انس بن مالک بن عامر اصبحی مدنی رحمة الله تعالی علیه سی م

یفقہی تر تیب کے ساتھ مرتب ہوکر شائع ہونے والی احادیث کی پہلی کتاب ہے۔ حضرت علامہ ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: موطانقشِ اول اور بنیادی کتاب ہے، بخاری کی حیثیت تو اس باب میں نقشِ ثانی کی ہے اور اضی دونوں کتابوں پر مسلم اور تر ذری جیسے بعد کے مؤلفین نے اپنی کتابوں کی بنیادر کھی ہے۔

جمہور محدثین نے مؤطا امام مالک کو کتب حدیث کے طبقۂ اولی میں شار کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مختصر رسالے''مَا یَجِبُ حِفظُهٔ لِلنَّاظِرِ" میں کتب حدیث کو پانچ طبقات میں تقسیم فر مایا ہے اور طبقۂ اولیٰ میں صحیحین اور مؤطا وغیرہ کوشار کیا ہے۔

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارف اصول حديث

علامہ نو وی شرح مسلم کے مقدمے میں اپنے استاذ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے

ہیں کہایک کتاب مجھےالیں ملی جوان تمام کتابوں (صحیحین، تر مذی وغیرہ) ہے بہتر ہے،اگر چہ بیہ کتابیں بھی احجی ہیں اور وہ مؤطا ہے جس کے مصنف کا نام ما لک بن انس ہے، جوتمام محدثین کے شخ الثیوخ ہیں۔

مؤطاامام ما لك ميں بيان كرده روايات كى تعدادمنند ومرفوع چھسو(٢٠٠)،مرسل دوسو بائیس (۲۲۲)،موقوف جیرسو تیرہ (۱۱۳) اور تابعین کے اقوال و فیاوی دوسو بچاسی

(۲۸۵)ئل۔ امام ما لک کی مؤطا کو بہت سے فقہا ومحدثین نے روایت کیا ہے۔ انھیں میں سے

امام محمہ بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں جن کی مرویات کا مجموعہ 'مؤطاامام محمر'' کے

نام سے مشہور ہےاور فقہ حنفی کی درس گا ہوں میں بیم مجموعہ بڑھاا وربڑھایا جاتا ہے۔

### الهعجم الكيس للطيراني

اس کےمصنف حضرت ابوالقاسم سلیمان بن ابوب طبرانی رحمة الله علیه ہیں ۔آپ ٢٦٠ رجري مين شهرطريه مين پيدا هوئے۔اسي كي طرف نسبت كرتے هوئے آپ كوطراني کہتے ہیں۔آپ نے ۲۷۳؍ ہجری میں ۱۳ ارسال کی عمر ہی سے ملم حدیث کا حصول شروع فر مایا اورتیس سال تک علم حدیث کی طلب میں مختلف شہروں اور ممالک کا دورہ فرماتے رہے۔ امام فهی نے آپ کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد ۲ سربتائی ہے۔ آپ پوری عمر خدمتِ دین کرتے رہے اور سوسال دس مہینے کی عمر میں ۱۰ سار ججری میں اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔علم حدیث میں آپ کے تین معاجم بہت مشہور اور مقبولِ عام وخاص ہیں (۱) المجم الصغیر (۲) معجم الاوسط (۳) معجم الکبیر۔ آپ کی ان نتیوں کتابوں سے اور خاص کر معجم الا وسط سے اہل علم نے پچھلے زمانے میں بھی جمر بوراستفادہ کیا، اب بھی کررہے ہیں اور ان

**TT**∠

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارف اصول حديث

### شاءاللّدرہتی دنیا تک کرتے رہیں گے۔

#### (a) **الادب الهفرد**

اس کے مؤلف کا پورا نام محمد بن اساعیل ابوعبد اللہ ابخاری الجعفی ہے، جوامام بخاری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ تالیف'' صحیح ابخاری'' نام سے کتب اصادیث میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور اکثر علما کے نزد یک بیاصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ آپ نے الا دب المفرد میں ان آ داب کا ذکر فر مایا ہے جن کا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعم فر مایا ہے یا آپ نے اسے پیند فر مایا ہے۔ ان میں سے بعض واجب کی منزل میں اور بعض وہ امور ہیں جن کے تعلق سے منزل میں ہیں اور بعض مستحب ومندوب کی منزل میں اور بعض وہ امور ہیں جن کے تعلق سے آپ نے ناپیند یدگی کا اظہار فر مایا ہے یا تختی سے منع فر مایا ہے۔ آپ نے اپنی اس تالیف کو مختلف کتابوں میں اور ہر کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم فر مایا ہے اور ہر باب متعدد احادیث بر مشتمل ہے۔

### (۱۰) <u>الهُستَّدرَ ک على الصحيحين للحاكم</u>

اس کتاب کے مصنف ابوعبداللہ حاکم محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمد ویہ بن تعیم بن حکم ضی نیشا پوری ہیں، جو کہ ابن البیع کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت ۳۲۱ راجری میں ہوئی اور وفات ۲۰۵۵ راجری میں، اس طرح آپ نے ۸ ۸رسال کی عمر پائی۔ بیعمر آپ نے صیل علم اور خدمتِ حدیث میں صرف کی۔

آپ کے زمانے میں مبتدعین نے بیافواہ اڑائی کہ تھے احادیث صرف تھے ابخاری اور تھے مسلم میں ہیں،ان کے علاوہ جتنی احادیث ہیں تھے نہیں ہیں۔اس کی وجہ سے بہت سے دین معاملات دلائل سے عاری مانے جارہے تھے، جسے ان لوگوں نے دین میں طعن و تشنیع کا ذریعہ بنالیا۔ ایسے عالم میں آپ کے دل میں دین حمیت بیدار ہوئی اور آپ نے اپنے

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارفِ اصول حدیث

کاندھے پرشخین میں سے ہرایک کی اسانید یا دونوں میں سے کسی ایک کی اسانید کے مشابہ اسانید سے بیالیسی اسانید سے جو کہ ان کے مشابہ نہ ہوں مگر فی نفسہ قو کی ہوں اور ہرقتم کی علت سے پاک ہوں ان سے احادیث روایت کرنے کی ذھے داری اٹھائی۔ آپ نے اس سلسلے میں بہت کوشش کی اور ۲۹۵۸ ما حادیث جمع کی پھر آخیں مُرجَّ بومُ سیّب کرکے کتاب کی شکل دے دی۔ اس کتاب کی اسانیدا گرچہ قوت میں شیخین کی اسانید کے مقابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کی مرویات قابل قبول ہیں۔

### (۱۱) مُصنَّف ابن ابي شيبة

اس کتاب کے مصنف کا نام ابو بکر بن ابی شیبه عبد الله بن محمد بن ابراہیم بن عثمان بن فواسی عبسی ہے۔آپ ۱۵۹ بہری میں پیدا ہوئے ، تاعمر خدمتِ حدیث کی ، یہاں تک کہ ائمہ کہ حدیث نے آپ کو تقد کا درجہ دیا اور خو دامام بخاری ، امام سلم ، امام ابو داؤد ، امام ابن ملم ، امام ابو داؤد ، امام ابن ملم ، امام ابو داؤد ، امام ابن ملم ، امام ابو داؤد ، امام ابن محدثین نے آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ آپ کی بی تصنیف کی ہی ماجہ وغیر ہم اجله محدثین نے آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ آپ کی بیت تصنیف کی میں احادیث کتاب ہے جواسی ترتیب پراب تک باقی ہے جس پر کھی گئی ہی۔ آپ نے اس میں احادیث نبویہ ، اتوال صحابہ اور فتا وا سے تابعین کو فقہی ابواب کی ترتیب پرجمع فر مایا۔

چوں کہ یہ کتاب احادیث کی ایک بڑی تعداد کو گھیرے ہوئے ہے اوراس کے مصنف خیر القرون سے زیادہ قریب ہیں اور علم حدیث میں اونچا مقام رکھتے ہیں،اس لیے یہ کتاب کتب احادیث کے لیے اصل اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔

### (۱۲) <u>شرح معانی الآثار</u>

اس کے مصنف کا پورا نام ابوجعفراحمد بن سلامہ بن عبدالملک بن سلمہاز دی ہے، جو کہامام طحاوی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے سن ولا دت میں قدرے اختلاف ہے۔ بعض نے ۲۳۸ھاور بعض ہے۔

779

حدیث کی چندمشہور کتابیں

معارفِ اصول حديث

تاریخ ولادت کا بھی تیقن نہیں ہے،البتہ بعضِ ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ رہے

الاول کی دس تاریخ،شب یکشنبه میں ولادت ہوئی ہے۔

آپ کی کتاب''شرخ معانی الا ثار''آپ کی پہلی تصنیف ہے، جو کہ پوری دنیامیں بہت مشہور اور متداول ہے۔ اس کتاب میں آپ نے خصوصی طور پر اختلافی مسائل پر دلائل کا محاکمہ فر مایا ہے۔ ائمہ کرام نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے، ان احادیث کو آپ نے اپنی سند سے اس کتاب میں جمع فر مایا ہے پھر اسنا دومتن ، روایات ونظر کی روشنی میں ان پر نقید پیش کرتے ہوئے فر میں جغنی کو ثابت فر مایا ہے۔

### (۱۳) مشكوة المصابيح

علامه می السنة ابومجر حسین بن مسعود بن مجر فرا بغوی رحمة الله تعالی علیه نے ''مصائح السنة' نامی کتاب تصنیف فرمائی هی ، جس میں ۱۸۲۸ ۱ ما احادیث موجود ہیں۔ اس کے ہر باب میں آپ نے دو فصلیں رکھی ہیں ، پہلی فصل میں اس باب سے متعلق احادیث صحاح الحق فرما کیں اور دوسری فصل میں اسی باب سے متعلق احادیث جسان فقل کیں۔ (واضح ہو کہ فرما کیں اور دوسری فصل میں اسی باب سے متعلق احادیث جسان فقل کیں۔ (واضح ہو کہ صحابح السنة صحاح بول کر صحیحین کی رواییتیں مراد لیتے ہیں اور جسان بول کر بقیہ چاروں صحیح کتابوں میں بیان کر دہ حدیثیں مراد لیتے ہیں۔ ) اس میں صحیح احادیث کی تعداد ۲۲۳۳۲ ہے اور حسن احادیث کی تعداد ۴۲۳۳ ہے۔ پھر علامہ محمد بن عبدالله خطیب عمری ولی اللہ بن تیرین کی اور حسن احادیث کی تعداد ۴۰۵۰ ہے۔ پھر علامہ محمد بن عبدالله خطیب عمری ولی اللہ بن تیرین کی درجمۃ الله تعالی علیہ نے تقریباً ہر باب میں ایک فصل کا اضافہ فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اس فصل دیگر کتب حدیث سے اس باب سے متعلق احادیث فقل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اس فصل میں آپ نے باب کی مناسبت سے صحابہ اور تابعین کے اقوال وافعال بھی فقل کیے ہیں۔ مصابح السنة میں صرف احادیث مذکور تھیں ، راوی کا نام ، مخرج حدیث ، صحت مصابح السنة میں صرف احادیث مذکور تھیں ، راوی کا نام ، مخرج حدیث ، صحت وضعف اور میسی فی احدیث مصاحب مشکلو ق نے بیسار سے امور بیان کیے اور بی بھی وضعف اور میسی فی احدیث ، صحت میں اس کے اور بی بھی

· 'Click · · · · · · ·

معارفِ اصول حدیث ۴۰۰

صحاح سِتة كالمطلب

بتادیا کہ وہ حدیث کس کتاب کی ہے، چنانچہ مشکلو ۃ المصابیح میں تیرہ اصحاب حدیث کاخصوصی تذکرہ ہے۔ صحاح ستہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، دارمی، دارقطنی، بیہی اور ابوالحسن زرین بن معاویہ۔ جہاں جہاں صاحب مصابیح السنۃ نے کسی حدیث کوغریب یاضعیف یا منکر قرار دیا ہے، صاحب مشکلوۃ نے ان کا سبب بھی ظاہر کر دیا۔

مصانیج السنة میں کل مرویات ۴۴۸ ہیں، اس پر صاحب مشکوۃ نے ۱۱۵۱ر احادیث کا اضافہ فرمایا ہے، لہذا مشکوۃ المصانیح کی کل احادیث ۵۹۹۵ر ہوئیں۔اس میں ۲۹رکتا ہیں، ۳۲۷رابواب اور ۴۳۸رارفصلیں ہیں۔

# صحاح سِتَّهُ كَا مطلب

اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مذکورہ کتابوں میں سے سیح بخاری میچے مسلم،
سنن تر مذکی ، سنن ابن ماجہ ، سنن ابی داؤ داور سنن نسائی کو صحاح ستہ صرف نُر ف کی بنیاد پر کہتے
ہیں۔ بعض محدثین نے سُننِ ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں داخل مانا
ہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ زیادہ لائق اور مناسب سے ہے کہ ''سننِ داری'' کو صحاح ستہ
میں داخل کیا جائے ، اس لیے کہ اس کے راویوں میں ضعیف کم ہیں نیز اس میں مُنگر اور شاذ
مدیثیں بھی بہت کم ہیں، اس کی سند بھی عالی ہے اور اس کی شُلا ثیات بخاری سے ذائد ہیں۔
صحاحِ ستہ کا بیہ مطلب نہیں کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں بلکہ ان میں بھی ضعیف
روایتیں ہیں۔ ان کو صحاح اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں بہنست دیگر کتابوں کے ضعیف احاد بیث کم ہیں اور ان کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ بھی حدیث کی جو کتا ہیں ہیں اصاد بیث کم ہیں اور ان کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ بھی حدیث کی جو کتا ہیں ہیں ان میں بھی صحیح حدیث میں موجود ہیں۔

· 'Click · · ·

اصولِ حديث كي چند كتابين

ا۳۲

معارفِ اصولِ حديث

# اصول حدیث کی چند کتابیں

| اسا مصنفین               | اسابےکتب                       | نمبرشار |
|--------------------------|--------------------------------|---------|
| ابو زكريا محى الدين يحيى | التقريب و التيسير لمعرفة سنن   | 1       |
| بن شرف نُوَوى            | البشير و النذير                |         |
| محمد بن عبد الله الزركشي | النُّكَتُ على مُقدمة ابن صلاح  | ٢       |
| على بن محمد الجرجاني     | المختصر في اصول الحديث         | ٣       |
| احمد بن عملى (ابن حجر    | النُّكَت على كتاب ابن صلاح     | ۴       |
| العسقلاني)               |                                |         |
| احمد بن على العسقلاني    | نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر  | ۵       |
| احمد بن على العسقلاني    | نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر | 4       |
| شمـس الدين محمد بن       | فتح المغيث بشرح الفية          | 4       |
| عبدالرحمن السخاوي        | الحديث                         |         |
| عبد السرحمان بن ابي بكر  | تدریب الراوی فی شرح تقریب      | ٨       |
| السيوطي                  | النواوى                        |         |
| محمود بن احمد بن محمد    | تيسير مصطلح الحديث             | 9       |
| الطحان النعيمي           |                                |         |
| عشمان بن عبدالرحمٰن (ابن | معرفة انواع علوم الحديث        | 1+      |
| الصلاح                   |                                |         |

· 'Click · ' · · · ·

معارفِ اصول حديث مراتب ارباب حديث 777 مراتب ارباب حدیث : حدیث کے متعلم کوطالب کہتے ہیں۔ (۱) طالب (٢) شيخ الشيخ التي عديث علم كومحدث ياشخ كهتي بين ـ : جس محدث کوایک لا کھا جادیث متن وسند کے حافظ (m) ساتھ اور ان کے راویوں کے احوال کے ساتھ یا دہوں تو انھیں جا فظ کہتے ہیں۔ : جس محدث کوتین لا کھ احادیث متن وسند سے اور ان کے راویوں کے احوال کے ساتھ یاد ہوں تو انھیں جحت کہتے ہیں۔ : جس محدث کوتمام حدیثیں متن وسند کے ساتھ (۵) حاکم اوران کے راوپوں کے احوال کے ساتھ یا دہوں توانھیں جاکم کہتے ہیں۔

# دَ ورياطبقات سےمراد

قرونِ ثلاثہ کا اطلاق صحابہ، تابعین اور تیج تابعین کے ادوار پر ہوتا ہے۔ جولوگ تیج تابعین کے معاصر تو رہے لیکن کسی تابعی سے ملاقات نہیں کی ان کا شارصالحین میں ہوتا ہے۔ بیکل چار طبقے ہوئے ،صحابہ، تابعین، تیج تابعین اورصالحین ۔ حدیث کی اصطلاح میں جب دوریا اُدواریا طبقات کہا جاتا ہے تو اس سے یہی چار طبقے مراد ہوتے ہیں، جنھیں علامہ ابن حجرعسقلانی علیہ الرحمہ نے بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔

# راو پوں کے طبقات

- (۱) پہلاطبقہ: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔
- (٢) دوسرا طبقه: كبارِ تابعين كانب، جنھوں نے كبارِ صحابه كرام يعنى سيدنا ابوبكر

صدّیق رضی الله تعالیٰ عنه یا سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه کے دور میں

ہوش سنجالا ہواور کئی صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان سے حدیثیں روایت کی

- ہوں ۔ جیسے حضرت ِسعید بن مُسرِّب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ۔
- (٣) تیسرا طبقه: متوسط تابعین کا ہے جنھوں نے کبارِ صحابہ کرام کوتو نہ دیکھالیکن

متوسط صحابهٔ کرام کودیکھا ہے۔ان کا زمانہ ن• ۹ ھیا • • اھے آس پاس کا ہے۔ جیسے حضرتِ حسن بھری، حضرتِ مجمد بن سیرین وغیر ہمارضی اللہ تعالی عنہم۔

(م) چوتھا طبقہ: ان تابعین کا ہے جن کا زمانہ رکبارِ تابعین سے بالکل ملا ہوا ہے اور (۲)

انھوں نے بہت سے کبارِ تابعین سے روایت کی ہے۔ جیسے حضرتِ امام زُہر کی اور

حضرت ِامام قياده وغير بها ـ

معارف اصول حديث ٢٣٦٧ داويول كطبقات

(۵) پانچواں طبقہ: اُن صغارِ تابعین کا ہے جوایک یا دواصحابِ رسول کی زیارت سے شرفیاب ہوئے کین انھوں نے کسی سے ساعتِ حدیث نہیں کی ہے۔جیسے حضرتِ اعْمَشُ اور حضرتِ امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما۔

- (۲) چھٹا طبقہ: اُن تابعین کا ہے جنھوں نے کچھ سحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ تو پایا ہے کین انھیں کسی سے ملاقات حاصل نہیں ہے۔ جیسے حضرتِ ابنِ جُریج وغیرہ۔
- (2) ساتوال طبقہ: کبارِ بع تابعین کا ہے جنھوں نے کبارِ تابعین کودیکھا ہے۔ جیسے حضرتِ امام مالک، حضرتِ سفیان توری وغیر ہما۔
- (۸) آتھوال طبقہ: متوسط تیج تا بعین کا ہے۔ جیسے حضرتِ سفیان بن عیبینہ اور حضرتِ ابن عُکسَّہ وغیرہ۔
- (9) نوال طبقہ: صِغارِ تَعِ تابعین کا ہے جضول نے صِغارِ تابعین کو دیکھا ہے۔ جیسے حضرتِ بندین ہرون، حضرتِ امامِ شافعی، حضرتِ ابوداؤ د طیالتی، حضرتِ عبدالرزاق حمهم الله تعالی۔
- (۱۰) دسوال طبقه: اُن محدّ ثین کا ہے جنھوں نے کبارِ تبع تابعین سے ساعتِ حدیث کی ہے۔ جیسے حضرتِ امام احمد بن خنبل وغیرہ۔
- (۱۱) گیار ہوال طبقہ: ان محدثین کا ہے جنھوں نے متوسط تبع تابعین سے ساعتِ حدیث کی ہے۔ جیسے حضرتِ امام ذُبلی اور حضرتِ امام بخاری رحمہما اللہ تعالی۔
- (۱۲) بارہواں طبقہ: ان محدثین کا ہے جنھوں نے صغارت عبر تابعین سے ساعت حدیث کی ہے۔ جیسے حضرت امام تر مذی وغیرہ۔ (ملحضًا از تقریب التہذیب)

معارفِ اصول حديث

۲۳۵

مراتبِ الفاظ جرح وتعديل

# مراتب الفاظِ جرح وتعديل

امام ابن ابی حاتم رازی اپنی کتاب ' الجرح والتعدیل' کے مقدمے میں جرح وتعدیل کے چار درجے بتائے ہیں اوران میں سے ہرایک کا حکم بیان کیا ہے۔ پھر بعد کے علما نے دواور درجوں کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے جرح وتعدیل کے کل چھ درجے ہوگئے:

### مراتب تعديل اوران كے الفاظ

تعديل كمندرجه ذيل الفاظ بالترتيب اعلى سے ادفى كى طرف ہيں:

(۱) جوثقابت میں مبالغے پر دلالت کرے باسم تفضیل کے وزن پرآئے۔جیسے:

ن فُلانٌ اِلَيْهِ المُنتَهِى فِي التَّشَبُّتِ (فلال ثقة بونے كانتها كى درج يرب ـ ) لائ

النَّاس (فلانَ أَثْبَتُ النَّاس (فلال شخص لوگول میں سب سے زیادہ ثابت ہے۔)

(٢) ووالفاظ جوثقابت كوتاكيد كساته بيان كرنے كے ليح كرر بول بيسے:

3 × 3 ·

🏠 ثِقَةٌ ثِقَةٌ

(٣) وه الفاظ جو بغير تاكيد ك ثقابت كوبتاكي جيسے:

الله الله الله الله

الله المُحجَّةُ الله

(۴) وه الفاظ جوصرف عدالت كوبتا ئين اورضيط كونه بتا ئين -جيسے:

معارف اصول حديث ٢٣٦ مراتب الفاظ جرح وتعديل

🖈 مَحَلُّهُ الصِّدُقُ

🖈 لَا بَأْسَ به

نوت: عام محدثین جب لا بَأْسَ بِه کهیں تواس سے صرف عدالت کا ثبوت ہوگا، ضبط کا

شبوت نہیں ہوگالیکن جب حضرت کیجیٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی راوی کے بارے میں کلا بَسائسَ ہے کہیں توان کے نز دیک وہ ثقہ ہوگا یعنی عدالت وضبط

د ونوں ثابت ہوں گے۔

(۵) وه الفاظ جوجرح وتعديل ميس سے سي پر بھي دلالت نه کريں۔ جيسے:

الله نُسْيُخُ (فلان بزرگ ہے۔)

🖈 رُوای عَنْهُ النَّاسُ (ان سے لوگوں نے روایت لی ہے۔)

(٢) ووالفاظ جوجرح يقريب مول جيسے:

المُحدِيثِ (فلالشَّخْصُ مِديث بين صالح عبد) المُحدِيثِ (فلالشُّخْصُ مِديث بين صالح ہد)

🖈 فُلانُ يُّكُتَبُ حَدِيثُهُ (فلاں كى حديث كھى جاتى ہے۔)

الفاظِ تعديل كے مراتب كاحكم

(۱) شروع کے تین مرتبے والوں کی حدیث ججت ہوگی اگر چہ جو پہلے مرتبے پر ہو

وہ دوسرے والے سے اور جو دوسرے مرتبے پر ہووہ تیسرے والے سے زیادہ قریر

قوی ہے۔

چو تھے اور پانچویں در ہے والوں کی حدیث جمت نہیں ہے لیکن ان کی حدیث کھی جائے گی اور ان کی حدیث کی جائے گی ، اس طور پر کہ ان کی حدیثوں کو ثقہ کی حدیثوں سے ملایا جائے گا ، اگر ان کے موافق ہوئی تو ان سے استدلال کیا

تقدی حدیوں سے ملایا جائے ہا، تران کے موال ہوی توان۔ جائے گاور نہیں،اگر جے چوتھے کا درجہ یا نچویں سے بلندہے۔

· 'Click · ' · · · ·

مراتب الفاظ جرح وتعديل معارفِ اصول حديث 72 (m) حصے درجے والے کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گالیکن اس کی حدیث صرف اعتبار کے لیے ککھی جائے گی، چوتھے اور یانچویں درجے والوں کی طرح اِس كےراويوں كوجانچ كرلائق استدلال نہيں بنايا جائے گا۔ مراتب جرح اوران کےالفاظ جرح كےمندرجه ذيل الفاظ بالترتيب ادنی سے اعلیٰ کی طرف ہیں: وه الفاظ بي جونرمي اور لا يروائي يرد لالت كريي جيسے: (1)فُلانٌ لَيّنُ الْحَدِيثِ (فلال حديث كمعامل مين زمي برت والا ب-)  $\frac{1}{2}$ فِیْهِ مَقَالٌ (اس کے بارے میں کلام ہے۔)  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ وه الفاظ جونا قابلِ احتجاج اوراس جيسامعني بتائے بيسے: **(r)** فُلانٌ لا يُحْتَجُّ به (فلاس كى بات سے جمت نہيں پکڑى جاتى۔)  $\frac{1}{2}$ ضَعِیٰفٌ (وہضعیف ہے۔)  $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ لَهُ مَنَا كِيُورُ (اس كي حديثين منكر مين \_)  $\frac{1}{2}$ وہ الفاظ ہیں جن سے اس راوی کی حدیث کے نہ لکھنے کی صراحت ہو۔جیسے: (m) لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ (اس كى حديث نهيل كسى جائے گى۔)  $\frac{1}{2}$ لَا تَحِلُّ الرَّوَايَةُ عَنْهُ (اس سےروایت کرنا حلال نہیں۔)  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ ضَعِينُ حُدُّا (بهت زياده ضعيف ہے۔)  $\frac{1}{2}$ رُدَّ حَدِينُهُ (اس كى حديث مردود ہے۔)  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ طَوَ حُواً حَدِيثَةُ (لوگوں نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا۔) ☆ وه الفاظ جوراوي كمتهم بالكذب مونے كوبتا ئيں جيسے: (r) فُلانٌ مُتَّهَمِّ بِالْكِذُبِ (فلا صَّهُم بِالكذب ہے۔)

· Click · · https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

مراتب الفاظ جرح وتعديل معارفِ اصول حديث ۲۳۸ فُلانٌ مُتَّهَمٌ بِالْوَضِعِ (فلالمتهم بالوضع ہے۔) ☆ يسُوقُ الْحَدِيث (مديث مين خيانت كرتا بـ) ☆ سَاقِطُ (ساقط ہے۔) ☆ مَتُوُوْکُ (متروک ہے۔)  $\frac{1}{2}$ لَيْسَ بشِقَةِ (قابلِ اعتادُ بيس ہے۔) ☆ وه الفاظ جوراوي كے جھوٹے ہونے بردلالت كريں بيسے: (a) كَذَّابُ (بهت جمولا ہے۔) ☆ دَجَّالٌ (وجال ہے۔) ☆ وَضَّاعٌ ( گُڑھنے والاہے۔ )  $\stackrel{\wedge}{\square}$ يَكُذِبُ (جموع بولتا ہے۔) ☆ يَضَعُ ( گُرُه تاہے۔)  $\frac{1}{2}$ وه الفاظ جوراوي كے بہت براح جھوٹے ہونے برد لالت كرے۔ جيسے: **(Y)** فُلانٌ اَكُذَبُ النَّاسِ (فلان شخص لوگوں میں سب سے برا جموالے۔) ☆ الله المُنتَهى فِي الْكِذُب (جموت اس برخم موجاتا -) ☆ هُوَ رُكُنُ الْكِذُب (وه جموث كاايك حصه ہے۔) ☆ الفاظِ جرح کے مراتب کا حکم یہلے اور دوسرے درجے والوں کی حدیث صرف اعتبار کے لیے ککھی جائے گی۔ احکام میں اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔اخیر کے حیار در جے والوں کی حدیث نہ کھی جائے گی، نہاس کااعتبار ہوگا اور نہ ہی اس سے استدلال ہوگا۔

۲۳۹ جرح وتعدیل کے مشہورائمہ

معارف اصول حديث

# جرح وتعديل كے مشہورائمه

وہ حضرات جنھوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیا ہے، ان کی ایک کمبی

فہرست ہے۔اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت کمبی ہو

جائے گی،اس لیے مختصرانداز میں افادے کے لیے بچھنام ذکر کیے جارہے ہیں۔ (۱) حضرت سفیان توری (۲) حضرت امام مالک

(٣) حضرت شُعبه بن حجاج (٣) حضرت كيث بن سعد

(۲) حضرت سفیان بن عُرینه (۷) حضرت عبدالله بن مبارک

(۸) حضرت یخی بن سعید قطّان (۹) حضرت یخی بن سعیدانصاری

(۱۰) حضرت وَکیع بن جرّاح (۱۱) حضرت امام شافعی

(۱۲) حضرت امام احمد بن خبل (۱۳) حضرت یجی بن معین

(۱۴) حضرت علی بن مُدینی (۱۵) حضرت امام بخاری

رضى الله تعالى عنهم اجمعين \_

یہ جرح و تعدیل کے بڑے بڑے ائمہ ہیں جو دوسری صدی ہجری کے اواخر اور

تیسری صدی کے اواکل کے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اواکل میں بڑے بڑے محدثین

ہیں جو جرح وتعدیل کے فن میں او نچامقام رکھتے ہیں۔مثلاً دی

(۱) حضرت امام دارمی (۲) حضرت ابوزُرعدرازی (۱) دعضرت المام دارمی داری در در المسل

(۳) حضرت ابوحاتم رازی (۴) حضرت امام سلم

(۵) حضرت امام ابوداؤر (۲) حضرت امام دارقطنی

یہ وہ حضرات ہیں جن کا جرح وتعدیل کے باب میں متفقہ فیصلہ حتمی فیصلہ مجھا جاتا

· 'Click · · · · · ·

۲۲۴ جرح وتعدیل کے مشہورائکہ

معارف اصول حديث

ہے۔ ہاں اگر کسی راوی کی جرح وتعدیل میں ان حضرات کا اختلاف ہوتو اس کو دور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں، جو جرح وتعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں، جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔

### ائمه جرح وتعديل كوتين قسمول مين تقسيم كيا گياہے:

- (۱) مُتشرِّد وین ان میں حضرت ابن جوزی ،حضرت ابن ابی حاتم رازی ہیں۔
- (۲) مُتسابِلين \_ان ميں حضرتِ حاكم ،حضرتِ امام يبهقي اورا مام تر مذي وغيره ميں \_
- (۳) مُعتَدِ لِبين -ان ميں حضرتِ امام احمد ،حضرتِ امام بخاری اور حضرتِ امام ابوز رعه وغير ه شامل ہيں ۔

جرح وتعدیل میں جو کتابیں کھی گئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے

کچھ صرف ثقہ راویوں کے سلسلے میں ہیں، کچھ میں صرف ضعیف راویوں کا بیان ہے۔امام بخاری کی'' کتاب الضعفاء'' ہے،امام نسائی کی'' کتاب الضعفاء والمتر وکین'' ہے۔امام ابن

عدى كى كتاب 'الكامل في الضعفاء 'ہے۔ان كتابوں كامقصد بيہ كمالگ الگ جگہ ضعيف

راویوں کی تفصیل بیان کردی جائے تا کہ تلاش کرنے میں آ سانی ہو۔

علم جرح وتعدیل بھی علم اساے رجال کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح علم اساے رجال ایک انہم فن ہے۔

· 'Click · '

امام اعظم اورعلم حديث

# امام اعظم اورعلم حدیث

تاریخ علم حدیث کا بیربہت بڑا المیہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان كَمْ الْهُ كَ لِي آپِي "فَلِيْلُ الْبِضَاعَةِ فِي الْحَدِيْثِ" (علم مديث ميں كم ما يكي) كا بے بنیادالزام چسیاں کر دیا گیا، آپ کی مُحدّ ثانہ حیثیت برکلام کرتے ہوئے مخالفین نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت علم حدیث پر بہت کمزور تھی اور آپ نے کل سترہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ حدیث پراینے قیاس ورائے کوتر جیجے دیتے تھے اورآ پ کے فقہی مسلک کی اساس سنت پر قائم نہیں ہے۔ جب کہان کے بیسار ےالزامات سراسر بے بنیاد ہیں۔امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کی علم حدیث میں کیا خدمات ہیں اور ان کا مقام علم حدیث میں کتنا ارفع واعلیٰ ہے؟ اس کو مجھنا ہے تو آج کے غیر مقلدین عوام بلکہ ان کے پیشوا حضرات (جنھیں ایک طرف تو محدثیت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف 'نکهٔ او هامٌ "اور "و همِیٌ " کا فرق نہیں معلوم ) سے سننے کے بجایےان علماا ورمحدثین کی سنیں جن برمخالفین اور حاسد بنِ امام اعظم خود بھی مثفق ہیں، جنھیں امت نے بطور محدث قبول کیا ہے۔ان حضرات میں حضرتِ سفیان توری، حضرت عبدالله بن مبارك، حضرت مسعر بن كِدام، حضرت بجلي بن معين، حضرت احمد بن حنبل وغیرہ ہیں۔ان لوگوں نے امام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ثنا خوانی کس طرح کی ہے،اس سلسلے میں چندا قتباسات درج کیے جارہے ہیں:

حضرتِ امامِ اعظم رضى الله تعالى عنه كے عہدِ طالبِ علمی كے ایک ساتھی جن كا نام حضرتِ امامِ مسعر بن كدام ہے، حضرتِ امامِ اعظم كے تعلق سے ان كا ایک قول حضرتِ امامِ اعظم کے تعلق سے ان كا ایک قول حضرتِ امامِ اقتمام دوجمۃ الله تعالى عليه قل كرتے ہيں:

معارفِ اصول حدیث ۲۳۲

ا مام اعظم اورعلم حديث

طَلَبُتُ مَعَ اَبِي حَنِيْفَةَ الْحَدِيْتُ وَ اَخَذُنَا فِي الزُّهُدِ فَبَرَعَ عَلَيْنَا وَطَلَبُنَا مَعَهُ الْفِقُهَ فَجَآءَ مِنْهُ مَا تَرَوُنَ.

(مناقب الامام الي حديثة وصاحبيه، ناشر الجنة احياء المعارف العمانية ،حصداول ،ص٣٠٠)

ترجمه: میں نے امام ابوحنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ حدیث کاعلم حاصل کیا، ہم

دونوں زُہد میں لگے تو وہ اس میں بھی ہم سے فائق ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ علم فقہ کا

حصول شروع کیا تو تم دیکھتے ہوکہ کیسا کمال ان سے ظاہر ہوا۔

یہ وہی مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کے اتقان کی بنیاد پر حضرتِ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ انھیں مُصحف (حدیث کی کتاب) کہا کرتے تھے۔

( تذكرة الحفاظ، ناشر: دارا لكتب العلمية بيروت، حصداول، ص: ١٢١)

حضرت حافظ ابومحمد راممبر مُزى تحريركت بين:

حضرت امام شُعبه اورحضرت سفيان تورى رحمة الله تعالى عليها كے درميان جب سي

حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہوتا تو دونوں کہا کرتے:

إِذُهَبَا بِنَا إِلَى الْمِيْزَانِ مِسُعَرٍ.

(المحد ثالفاصل بين الراوي والواعي ، ناشر: دا رالفكر بيروت ،حصه اول ،ص: ٣٩٥)

ترجمہ: ہم دونوں کومسر کے پاس لے چلو جواس فن کے میزان ہیں۔

سیّدالحُقّا ظ حضرتِ بیچیٰ بن معین رضی اللّٰد تعالیٰ عنه جن کے بارے میں حضرتِ امام

احمد بن حنبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فر ماتے تھے کہ جس حدیث کو یجیٰ بن معین نہ جانیں وہ حدیث

ہی نہیں،ان سے حافظ خطیبِ بغدادی نقل کرتے ہیں:

كَانَ اَبُوُ حَنِيُفَةَ ثِقَةً لَّا يُحَدِّثُ إِلَّا مَا يَحُفَظُ وَ لَا يُحَدِّثُ بِمَا لَا يَحُفَظُ.

(تاریخ بغداد، ناشر: دارالغرب الاسلامیه بیروت، حصه یا نزد بهم ، ص :۵۷ سا ۵۷)

ترجمہ: امام ابوصنیفہ ثقہ ہیں،جوحدیث ان کوحفظ ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں اور جوحفظ نہیں ہوتی اسے بیان ہی نہیں کرتے۔

ا مام عبدالله بن مبارک جن کی جلالتِ شان کا تمام اہل علم کواعتر اف ہے، آپ نے امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک نظم کھی ہے، جن کے چند مصر سے یہ ہیں:

رُواى النَّسارَةُ فَساَجَسابَ فِيُهَا كَطَيُسرَانِ الصُّقُورِ مِنَ الْمُنِيفَةِ وَلَمْ يَكُ بِالْعِسرَاقِ لَلهُ نَظِيُرٌ وَ لَا بِكُوفَةَ وَ لَا بِكُوفَةَ

(منا قب صدرالائمة ، جلددوم ،ص: ١٩٠)

ترجمہ: انھوں نے آ ٹار کو روایت کیا تو ایسی بلند پروازی دکھائی کہ جیسے شکاری پرندے بلند مقام پر پرواز کررہے ہوں۔ نہ عراق میں ان کی کوئی نظیرتھی، نہ مشرق ومغرب میں اور نہ ہی کونے میں۔

علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه امام اعظم رضى الله تعالى عنه ك تعلق

*سے تحریفر* ماتے ہیں: مہ: ٔ مَّ نَاقِیں ا

مِنُ مَّنَاقِبِ اَبِي حَنِيُفَةَ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا اَنَّهُ اَوَّلُ مَنُ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيُعَةِ وَرَتَّبَهُ اَبُوَابًا ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ فِي تَرُتِيبِ الشَّرِيُعَةِ وَرَتَّبَهُ اَبُوابًا ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ فِي تَرُتِيبِ الْمُؤَطَّا وَلَمْ يَسُبَقُ اَبَا حَنِيفَةَ اَحَدٌ.

(تبييض الصحيفة ، ناشر: دائرة المعارف حيدرآ باد,ص:٣٣)

ترجمہ: امام ابوحنیفہ کے ان خصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ تنہا ہیں، ایک بیہ بھی ہے کہ وہی پہلے خص ہیں جنھوں نے علمِ شریعت کو مدوّن کیا اوراس کی ترتیب ابواب پر

معارفِ اصول حدیث ۲۳۲۲

امام اعظم اورعلم حديث

کی پھرامامِ مالک نے موطأ کی ترتیب میں انھیں کی پیروی کی اوراس بارے میں امام ابوحنیفہ پرکسی کوسبقت حاصل نہیں۔

ابنِ خلكان رحمة الله عليه في لكهاسي:

وَ قَدُ ذَكَرَ النَحَطِيُبُ فِى تَارِيُخِهِ مِنُهَا شَيْئًا كَثِيرًا ثُمَّ اَعُقَبَ ذَكَرَ النَّحَطِيُبُ فِى تَارِيُخِهِ مِنُهَا شَيْئًا كَثِيرًا ثُمَّ اَعُقَبُ ذَلِكَ بِلِاكُور مَا كَانَ الْآلُيَقُ فِى تَرَكِه وَ الْإضرابِ عَنُهُ فَمِثُلُ هَاذَا الْإِمَامِ لَا يُشَكُّ فِى دِينِه وَ لَا فِى وَرَعِه وَ تَحَقُّظِه وَ لَمُ هَاذَا الْإِمَامِ لَا يُشَكُّ فِى دِينِه وَ لَا فِى وَرَعِه وَ تَحَقُّظِه وَ لَمُ يَكُنُ يُعَابُ بِشَيءٍ سِولَى قِلَّةِ الْعَرَبِيَّةِ.

(وفيات الاعيان، حصيهوم، ص: ٢٠٥)

ترجمہ: خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کے بہت سے جھے ذکر کیے ہیں، اس کے بعدالیی غیر مناسب باتیں ککھی ہیں جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا کیوں کہ امام اعظم جیسی شخصیت کے متعلق نہ دیانت میں شبہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی حفظ وورع میں ۔ آپ پر قلّت عربیت کے سواکسی اور چیز کی نکتہ چینی نہیں کی گئی ہے۔

علامها بن خلدون رقم طرازین:

امامِ ابوحنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے صرف سترہ احادیث مروی ہیں یا اس کے قریب قریب، یہ بعض حاسدوں کی خام خیالی ہے کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں وہ حدیث میں قلیل البصاعة ہوتا ہے، حالاں کہ ایبالغونخیل کیاائمہ کے بارے میں شخت گتاخی و بے عقلی نہیں ہے؟

(مقدمها بن خلدون، ناشر: دارالفكر بيروت، حصه اول، ص: ٥٦١)

غور کیجیے کہ حضرتِ امامِ شعبہ اور حضرتِ سفیان توری رحمہما اللہ تعالی دونوں حضرات ''امیر المؤمنین فی الحدیث'' کہلاتے ہیں، ان حضرات کے میزان جن سے بیہ

معارفِ اصول حدیث ۲۳۵

امام اعظم اورعلم حديث

دونوں حضرات اپنی حدیث کے تعلق سے شہادت لیں ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔اس سے بیاندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرتِ مسعر بن کدام رحمۃ اللّه علیہ جیسے محدث جن کی ثنا خوانی کریں ان کامقام ومرتبہ کتنا بلند ہوگا۔

# قبولِ حدیث کے بارے میں امام اعظم کے شرا نط

امیر المونین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ الله علیہ نے اپنے دورِ خلافت میں حدیث کے ذخائر کوجع کرنے کی ذھے داری حضرت امام زُہری رضی الله تعالیٰ عنہ کوسونی تھی۔امام زُہری اوران کے اصحاب کی کوششوں سے حدیثیں جمع تو ہو گئیں لیکن ان روایتوں میں جواختلا فات تھا نصیں دور کرنے اور پوری طرح بحث و تحص کرنے کی ضرورت تھی۔ میں جواختلا فات تھا نمیں دور کرنے اور پوری طرح بحث و تحص کرنے کی ضرورت تھی۔ امام اعظم ابو حدیث درجمۃ الله علیہ پہلی صدی کے اختیام تک علم حدیث کے بڑے بڑے ماہرین سے استفادہ کر چکے تھے، آپ نے ابن شہاب زُہری سے بھی بھر پور استفادہ کیا ، جاز میں چارسال کے قیام کے دوران یہاں کے شیوخ کے علمی حلقوں سے حدیثیں اخذ کیا ، کوفہ میں حضرت عبد الله بن مسعود اور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہما کے تلا فدہ اور متعلقین کے ، کوفہ میں حضرت عبد الله بن مسعود اور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہما کے تلا فدہ اور متعلقین

کی روایتیں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ ریس سے میش نظار ہے را

اب آپ کے پیشِ نظریداہم کام تھا کہ ان روایات سے استخراج واستنباط کیا جائے لیکن استنباط سے پہلے حدیث کو قبول کرنے کا مرحلہ تھا کہ سے قبول کیا جائے اور سے زدکیا جائے ۔اس مقصد کے لیے آپ نے چند بنیادی اصول وضع فرمائے ، اُخیس یہاں بیان کیا جا رہا ہے جس سے اخذِ حدیث میں امام اعظم کے شرائط کی تختی اور قلتِ روایت کا سبب دونوں با تیں معلوم ہوجا کیں گی۔

(۱) ضبط

محدثین کے نزیک قبولِ حدیث کے لیے دوسرے کی شرائط کے ساتھ راوی کا

معارف اصول حديث

477

امام اعظم اورعلم حديث

ضابط ہونا بھی ضروری ہے، جا ہے ضبط صدر ہو یاضبط کتابت ہو (جن کی توضیح اسی ھے کے آغاز میں ہو چکی ہے۔)لیکن امام اعظم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے نز دیک اس وقت روایت کرنا

جائزہے جب اسے حدیث یا دہو۔حضرت کیچیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

كَانَ اَبُوْحَنِيفَةَ يَقُولُ لَا تُحَدِّثُ إِلَّا بِمَا تَعُرِفُ وَ تَحُفَظُ.

(الكفايية في علم الرواية ، ناشر:المكتبة العلمية المدينة المنورة ،حصهاول،ص:۲۳۱)

ترجمه: امام ابوحنیفه توبیفرماتے ہیں کہ جس حدیث کا انسان عارف اور حافظ نہ ہو

اسے بیان نہکرے۔

حضرت امام وکیع بن جراح رحمة الله تعالی علیه کہتے ہیں: حدیث کے اخذ وروایت کے سلسلے میں جواحتیاط امام ابوحنیفہ نے کی بھی اور نے نہیں گی۔

(سرةالنعمان،ص:۳۴۲)

#### (r)شهرت و تواتر۔

را و بوں میں ضبط وعدالت کی صفت موجو د ہوتو علما ہے محدثین ان کی روایتیں قبول کر لیتے ہیں لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان صفات کے علاوہ روایت قبول کرنے کے لیے میشرط بھی رکھی ہے کہ اُس کے راوی طبقہ تابعین اور تبع تابعین میں معقول تعداد میں موجود ہوں تبھی اس روایت کو قبول کیا جائے گا۔

امام عبدالوماب شعرانی لکھتے ہیں:

كَانَ الْإِمَامُ اَبُو حَنِيهُ فَهَ يَشُتَرطُ فِي الْحَدِيثِ الْمَنْقُول عَنُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبُلَ الْعَمَلِ بِهِ أَنُ يَّرُو يَهُ عَنُ ذٰلِكَ الصَّحَابِيّ جَمُعُ اتَّقِيَاءَ عَنُ مِّثُلِهِمُ وَ هَكَذَا.

(ابوحديفة حياته وعصره ،ص: ١٩٧)

معارفِ اصول حديث

**۲**۳∠

ا مام اعظم اورعلم حديث

ترجمہ: امام اعظم البوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ حدیث کی روایت کواسی وقت قابلِ عمل مانتے تھے جب کداسے طبقۂ صحابہ کے بعد دیگر طبقات میں ثقہ اور عادل راویوں کی ایک جماعت نے قال کیا ہو۔

(۳) سماعت و قراءت

حدیث کے اخذ کرنے اور بیان کرنے کے دوطریقے ہیں۔ایک بیکہ استاذ پڑھے اور شاگرد سنے اور دوسرا بید کہ شاگرد پڑھے اور استاذ سنے۔امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسر بے لیے بعنی قراءت علی الشیخ کو پیند فر ماتے تھے۔

اس من میں شاگر دِاما مِ اعظم حضرت حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ فرماتے سے بہت کہ امام ابوحنیفہ فرماتے سے بہت کے رو برو پڑھنا سماع کے مقابلے میں زیادہ ثابت اور موکد ہے کیوں کہ جب شخ تمھارے سامنے پڑھتا ہے تو صرف کتاب ہی پڑھے گا اور جب تم پڑھو گے تو کہے گا کہ میری جانب سے وہ روایت کروجوتم نے پڑھا ہے۔ اس لیے بیمزید تاکید ہوگئی۔

(۴) روایت باللفظ

روایت باللفظ اور روایت بالمعنی میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور کے نزد یک روایت بالمعنی جائز ہے، پچھ شرائط کے ساتھ لیکن امام طحاوی کی روایت کے مطابق امام اعظم رحمۃ الله علیه روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہ تھے۔

(ملخصًاازالوحديفية حياته وعصره،ص:١٩٥)

#### (۵) سند میں اتصال اور اِرسال۔

محدثین حدیث کے قبول کرنے کے لیے سند کے اتصال کی شرط لگاتے ہیں،اس بنیاد پرمُسَل ان کے نزدیک غیر متصل ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہے۔امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مُسَل مقبول ہے۔

''Click''' - - '

۲۴۸ امام عظم اورعلم حدیث

معارف اصول حديث

اُحناف کےمُرسل حدیث قبول کرنے کی وجبہ

محدثین صحیح کی تعریف بیرکتے ہیں کہ جس کی سندمتصل ہو۔اس لیے محدثین

حدیثِ مُرسَل کوضعیف قرار دے کرنا قابلِ استدلال بتاتے ہیں۔ دراصل حدیثِ مُرسَل

اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا گیا ہواور تابعی براہِ

راست حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے قول وفعل کوفقل کر رہے ہوں ۔ جبیبا کہ عام طوریر

حضرت ابن سيرين اورديگر تابعين حمهُم اللّداجمعين كامعمول تفا\_

اتصالِ سند کی بیقید تیسری صدی کے محدثین نے اس لیے لگائی ہے کہ اُن کے دور

میں اسنادی واسطے زیادہ ہو گئے تھے،ان واسطوں میں اہم کڑیاں معلوم کرنا، پھران میں باہم

اتصال کا پیۃ لگانا ضروری ہو گیا تھااورامام ابوحنیفہ کاتعلق چوں کہ پہلی صدی کے اخیراور

دوسری صدی کی ابتدا سے ہے، اس لیے ان کے دور میں اتصال اور إرسال میں سندی واسطے کے کم ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں تھا۔علما کے نزدیک جس طرح مُسنَد اور متصل

۔ حدیثیں قابلِ قبول تھیں،اسی طرح مُرسُل حدیثیں بھی جمت تھیں۔

حافظ ابن جريرطري رحمة الله عليه اسسلسل مين لكصة بين:

اَجُمَعَ التَّابِعُونَ بِاَسُرِهِمْ قُبُولَ الْمُرْسَلِ وَ لَمُ يَأْتِ عَنْهُمُ

إِنْكَارُهُ وَ لَا عَنُ احدٍ مِّنَ الْآئِمَّةِ بَعُدَهُمُ إِلَى رَأْسِ الْمِائَتَيُنِ.

(منا قب الامام الاعظم البي حديفة ،ص:١٣٦)

ترجمہ: تابعین کے یہاں حدیث مرسل کے مقبول ہونے پراتفاق تھا۔ان سے پہلے اوران کے بعد کسی بھی امام سے دوسری صدی کے اختتام تک کسی بھی امام سے مُرسَل کا

انكارثابت نہيں۔

''Click''' - - - -

279

امام اعظم اورعلم حديث

(تاریخ بغداد،جلد:۱۴،ص:۲۴۵)

ترجمہ: جہاں تک مراسل کا تعلق ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اسلاف ومتقد مین مثلًا حضرت سفیان توری، حضرت امام ما لک اور حضرت امام اوزاعی سب لوگ قابلِ استدلال سمجھتے تھے یہاں تک کہ امام شافعی آئے اور انھوں نے مراسل کی ججت پر کلام کیا اور امام احمد نے بھی اس ضمن میں ان کی پیروی کی۔

مراسیل کی ججت ایک مستقل موضوع ہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امام ابو صنیفہ کے دور میں مراسیل اور مسانید کی تقسیم نہیں تھی ، علما کے یہاں دونوں قسم کی روایات مقبول تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ مؤطا امام مالک میں سیٹروں مراسیل آئی ہیں اور ائمہ مالکیہ کے متبول تھیں ۔ یہی مراسیل ومسانید میں حکما کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور چوں کہ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے بعد کا ہے اس لیے اسانید میں واسطے بڑھ گئے تھے جس کی بنیاد پر انھوں نے مراسیل کی جیت پر کلام کیا اور مرسل کی حیثیت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط فرمادیا۔ جو حضرات امام شافعی کا بیہ موقف پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے مراسیل کو قبول کیا ساتھ مشروط فرمادیا۔ جو حضرات امام شافعی کا بیہ موقف پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے مراسیل کو قبول کیا ہے۔ انھوں نے اس ضمن میں جو شرائط بیان کیے ہیں وہ محض احتیاط کے لیے ہیں اور امام احمد ہی خیر بین موقف ہے کہ مراسیل لائقِ استدلال ہیں۔ ان ساری بی خنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ مراسیل لائقِ استدلال ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے کہنا درست ہے کہ امام ابو صنیفہ کا موقف ارسال واقصال کے سلسلے میں باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے کہنا درست ہے کہ امام ابو صنیفہ کا موقف ارسال واقصال کے سلسلے میں باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے کہنا درست ہے کہ امام ابو صنیفہ کا موقف ارسال واقصال کے سلسلے میں باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے کہنا درست ہے کہ امام ابو صنیفہ کا موقف ارسال واقصال کے سلسلے میں باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے کہنا درست ہے کہ امام ابو صنیفہ کا موقف ارسال واقصال کے سلسلے میں

وہی ریاجواُس دور کے جمہورعلیا ،فقہااورمحد ثین کا تھا۔ ۔

امام ما لک رحمة الله تعالی علیه بھی اس مسئلے میں امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ہیں کہ اُس زمانے تک حدیث کے لکھنے سے زیادہ اسے یاد کرنے پرزور دیا جاتا تھا، پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے یاد کرنے کی جگہ لوگ حدیث کولکھ کرمحفوظ کرنے لگے، پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہوہ دراوی جس نے حدیث یاد کر کے محفوظ کیا اس کی روایت کواں شخص کی روایت برتر جی حاصل ہے جس نے لکھ کریا دکیا۔

حضرت امام في امام المعظم مضى الله تعالى عنه كا قول قل كرتے إلى:
الحُدُ بِكِتَابِ اللهِ فَمَا لَمُ اَجِدُ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَ الْأَفَارِ الصِّحَاحِ
عَنْهُ الَّتِي فَشَتُ فِي اَيُدِي الثِّقَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، فَإِنُ لَّمُ اَجِدُ فَبِقُولِ
اصَحَابِهِ، الحُدُ بِقَول مَن شِئتُ وَ امَّا إِذَا انْتَهَى الْاَمُو اللَي اِبُواهِيمَ
وَ الشَّعُبيّ وَ الْحَسَن وَ عَطَاءٍ فَاجُتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُواً.

(مناقب الأما بي حديثة وصاحبيه ، ناشر الجمة احياء المعارف العمارية حيد رآباد الدكن ، حصداول ، ٣٣) ترجمه : مين كتاب الله سيم مسئلے اُخذ كرتا ہوں ، اگر اس مين خالين تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت اور آپ كى ان صحيح حديثوں سے اخذ كرتا ہوں جو ثقات كے ہاتھوں ميں ثقات ہى كے ذريعے شائع ہوتى ہيں ، اگريہاں بھى خال سكے ، تو صحابه كرام عليهم الرحمة و ميں ثقات ہى كے ذريعے شائع ہوتى ہيں ، اگريہاں بھى خال سكے ، تو صحابه كرام عليهم الرحمة و الرضوان ميں سے جن كا قول جا ہتا ہوں اِختيار كرليتا ہوں ليكن جب معامله حضرت ابراہيم ، حضرت شعبى ، حضرت حسن بھرى اور حضرت عطاء بن ابى رباح تك آجاتا ہے تو جس طرح ان حضرات نے اجتها دكرتا ہوں ۔

ان حضرات نے اجتها دكيا تھا ميں بھى اجتها دكرتا ہوں ۔

امام اعظم رضى الله تعالى عنه كابيہ بيان خاص طور پر قابلي غور ہے ، اس ميں آپ نے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كابيہ بيان خاص طور پر قابلي غور ہے ، اس ميں آپ نے

' 'Click ' ' ' ' ' '

اینے طریقِ استنباط کی توضیح فرمائی ہے اور احادیث کے بارے میں صراحت کی ہے کہ آپ

معارف اصول حديث

101

امام اعظم اورعلم حديث

صرف انھی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو کہ تھے ہیں اور ثقات کے ذریعے جن کی

اشاعت ہوتی ہے۔

حضرت سفیان توری رحمة الله تعالی علیه نے بھی حدیث سے متعلق حضرت امام

اعظم رضی الله تعالی عنه کایمی طرزمل بتلایا ہے، فرماتے ہیں:

يَ أَخُدُ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنَ الْآحَادِيثِ الَّتِي كَانَ يَحُمِلُهَا الثِّقَاتُ

وَبِالْاحْوِ مِنُ فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

(الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصداول ،ص:١٣٢)

ترجمہ: جوحدیثیں ان کے نز دیکے تھے ہوتی ہیں اور جنھیں ثقات روایت کرتے ہیں

اور جو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا آخری فعل ہوتا ہے بیاسے ہی لیتے ہیں۔

**101** 

حضرت امام ما لك محدثين كي نظرميں

# حضرتِ امام ما لك عليه الرحمه محدثين كي نظر ميس

آپ کااسم گرامی ما لک اورکنیت ابوعبداللہ ہے۔آپ کانسبی تعلق بمن کے شاہی

خاندان' مُحمیر'' کی مشہورشاخ'' اصبح''سے ہے۔

حضرت عبدالله بن احمد كہتے ہيں كه ميں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن عنبل

رحمة الله تعالی علیہ سے بوچھا: حضرتِ امامِ زُہری کے تلامدہ میں سے کون سب سے زیادہ

پختہ ہیں؟ آپ نے فرمایا:

معارفِ اصول حديث

مَالِكُ اَثُبَتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

ترجمه: امام ما لك برفن مين پخته مين . (تذكرة الحفاظ، حصه اول، ص:١٥٨)

حضرت لیجیٰ بن معین رحمة الله تعالیٰ علیه فرماتے ہیں:

مَالِكُ اَحَبُّ اِلَىَّ فِي نَافِعٍ مِنُ اَيُّوُبَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ.

ترجمہ: حضرت نافع سے حدیث بیان کرنے میں مجھے امام مالک ایوب اور عبید

الله سے زیادہ محبوب ہیں۔ (ایشا،ص:۱۵۵)

حضرت امام نسائی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

مَا عِنْدِيُ بَعْدَ التَّابِعِيْنَ انْبَلَ مِنْ مَالِكِ وَّ لَا اَجَلَّ مِنْهُ وَ لَا اَوْثَقَ وَ لَا

امَنَ عَلَى الْحَدِيْثِ مِنْهُ وَ لَا أَقَلَّ رِوَايَةً عَنِ الضُّعَفَاءِ.

(تهذيب التهذيب، ناشر: دائرة المعارف النظامية الهند، حصد دمم ص: ٩)

ترجمہ: میرے نزدیک تابعین کے بعدامامِ مالک سے زیادہ دانش مند، بزرگ،

تقه، حدیث میں مامون اورضعیف راویوں سے کم روایت کرنے والا کوئی نہیں۔

مدينهُ منوره مين حضرتِ امامٍ ما لك كاحلقهُ درن ديگرتمام شيوخ كي نسبت كافي وسيع

حضرت امام ما لك محدثين كي نظر ميں

معارفِ اصول حدیث ۲۵۳

تھا،اس کی وُسعت کا اندازہ امام ِشعبہ کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ بَعُدَ مَوْتِ نَافِعِ بِسَنَةٍ فَاذَا لِمَالِكٍ حَلْقَةٌ.

(تذكرة الحفاظ، حصه اول، ص:۱۵۴)

ترجمہ: میں حضرتِ نافع کی وفات کے ایک سال بعد مدینهٔ منورہ آیا تو امامِ مالک رحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہ کاحلقۂ تدریس وسیع تھا۔

حضرتِ امام ما لك رحمة الله تعالى عليه فرمات مين:

ایک بار میں عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے پاس گیا، اس نے حرام وحلال سے متعلق چند سوالات بوجھے، اس نے آخر میں کہا: واللہ! آپ کا علم اور آپ کی عقل سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین! بخد السانہیں ہے۔ بولا کیوں نہیں، ایسا

ہی ہے۔آب اپنی صلاحیت کو چھیانے کی کوشش کررہے ہیں، میں اگر زندہ رہاتو آپ کی

فقہ کو قرآنِ حکیم کی طرح لکھوا کرا طراف ملک میں جھیجوں گا اوراس کے مطابق عمل کرنا لوگوں پر واجب کر دوں گا۔ (تذکرۃ الحفاظ میں:۱۵۵)

. ان اقوال سے امام ما لک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محد ثانہ شان واضح ہوتی ہے۔

#### rap

# حضرت إمام شافعي رضى الله تعالى عنه محدثين كى نظر ميس

آپ کا نام محمد اور کنیت ابوعبد الله ہے۔ آپ کی ولادت \* ۱۵ھ میں شہر عنز ہ،
عسقلان میں ہوئی۔ دنیاۓ کم فن کا بی عجیب اتفاق ہے کہ \* ۱۵ھ ہی میں ایک امام یعنی امام
عظم دنیا سے رخصت ہوئے اور دوسرے امام یعنی امام شافعی دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔
علم حدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم احسانات کا اعتراف ائمہ ون نے اس طرح کیا ہے۔

حضرت امام احمد بن عنبل رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

إِنَّ اللَّهَ يَقِيُضُ لِلنَّاسِ فِى كُلِّ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنُ يُّعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَيَنُفِى عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْكِذُبَ وَيَنُفِى عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْكِذُبَ فَيَنُظُرُنَا فَاذَا فِى رَأْسِ الْمِائَةِ عُمَرُ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَ فِى رَأْسِ الْمِائَةِ عُمَرُ بَنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَ فِى رَأْسِ الْمِائَةِ عَمْرُ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَ فِى رَأْسِ الْمَائِةِ عَمْرُ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَ فِى رَأْسِ الْمَائِقِ عَنْ الشَّافِعِيُّ . (تهذيب التهذيب، حصينم، صُن ٢٥٠)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پرایسے خص کو بھیجے گاجولوگوں کوسنن کی تعلیم دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ کی نفی کرے گا۔ ہم نے جب اس پرغور کیا تو دیکھا کہ پہلی صدی کے آخر میں وہ خص حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں اور دوسری صدی کے آخر میں حضرت امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

حضرتِ ابوزر عدرازى رحمة الله تعالى عليه فرماتي بين: مَا عِنْدَ الشَّافِعِيّ حَدِيْثُ غَلَطٌ. (ايشًا ص: ٣٠)

تر جمہ:امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی بیان کردہ کوئی حدیث غلط نہیں ہے۔

حضرت امام شافعي محدثين كي نظر ميں

معارف اصول حديث

ra a

حضرت ابوحاتم رازی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

لَوُ لَا الشَّافِعِيُّ لَكَانَ اصحابُ الْحَدِيثِ فِي عَمَّى.

(مرأة الجنان، حصهُ دوم، ص: ١٦)

ترجمه: اگرامام ِشافعی رحمة اللّٰدتعالیٰ علیه نه ہوتے تو اصحابِ حدیث تاریکی میں رہتے۔

حضرت امام ِ ابوداؤ درحمة الله عليه فرماتے ہيں:

لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ حَدِينتُ أَخُطاً فِيهِ. (تهذيب التهذيب ،حصنم، ص:٣٠)

ترجمه: امام شافعي رحمة الله تعالى عليه كي كوئي اليي حديث نهيس جس ميس خطا هو \_

حضرتِ امام نسائی فرماتے ہیں:

كَانَ الشَّافِعِيُّ عِنُدَنَا اَحَدَ الْعُلَمَاءِ ثِقَةً مَأْمُونًا.

ترجمه: امام شافعی رحمة الله علیه همار بنز دیک ثقه مامون علمامیں سے ایک ہیں۔

(ايضًا ، ص: ۳۱)

حضرتِ امامِ ذہبی رحمۃ الله علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وَ كَانَ حَافِظًا لِّلُحَدِيُثِ بَصِيرًا بِعِلَلِهِ لَا يَقُبَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا ثَبَتَ

عِنْدَهُ وَ لَوْ طَالَ عُمُرُهُ لَازُدَادَ مِنْهُ. (تذكرة الحفاظ، صدر اول، ص: ٢٦٥)

ترجمہ: آپ حدیث کے حافظ اور اس کے علل کوخوب جاننے والے تھے، صرف وہی حدیث قبول کرتے جوآپ کے نز دیک درجہ صحت کو پہنچ جاتی تھی۔اگر پچھ دن اور زندہ

رہتے تواس فن میں آپ کے کمال میں مزیداضا فہ ہوجا تا۔

حضرت علامها بن خلكان رحمة الله علية فرمات بين:

وَ كَانَ الشَّافِعِيُّ كَثِيرَ الْمَنَاقِبِ جَمَّ الْمَفَاخِرِ مُنْقَطِعَ الْقَرِيْنِ الْجَتَمَعَتُ فِيُهِ مِنَ الْعُلُوم بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ

۲۵۶ حضرت امام شافعی محدثین کی نظرمیں

معارفِ اصول حديث

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَلامِ الصَّحَابَةِ وَ اثَارِهِمُ وَ اخْتِلافِ اَقَاوِيُلِ الْعُلَيْهِ وَ الْخَيَلافِ اَقَاوِيُلِ الْعُلَمِ الْعَرَبِ وَ اللَّغَةِ وَ الْعُكَمَ مِنْ مَعُرِفَةِ كَلامِ الْعَرَبِ وَ اللَّغَةِ وَ الْعُرَبِيَّةِ وَالشِّعُرِ.

(وفيات الاعيان، ناشر: دارصا دربيروت، حصه ڇهارم، ص:١٦٣)

ترجمہ: امامِ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر المناقب اور بہت سارے مفاخر کے جامع ،منقطع القرین، کتاب اللہ، سنتِ رسول، صحابہ کے کلام وآ ثار، علما کے مختلف فیہ اقوال اور اس کے علاوہ کلام عرب کی معرفت، لغت، عربیت، شعرجیسے علوم وفنون کے جامع تھے۔ ان عبارتوں سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ محد ثین اور ائمہ کباررضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک علم حدیث میں حضرتِ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام بہت بلند تھا۔

''Click''' - - '

معارفِ اصول حديث

**7**0∠

حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه بحيثيت محدث

آپ کا نام احمداورکنیت ابوعبداللہ ہے۔آپ کا خاندان خالص عربی تھا۔ علم میں ملہ میں ا

علم حدیث میں مقام

امام ِ احمد اپنے زمانہ کے جلیل القدر محدث تھے، آپ نے بڑے بڑے شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا اور اس ذخیرے سے آنے والی نسلوں کو فیضیاب کیا۔ان کے تلامذہ

میں دنیائے اسلام کے بڑے بڑے محدثین شامل تھے۔آپ کی محدثانہ جلالت اور کثرت

حدیث کااعتراف بڑے بڑےائمہ حدیث نے کیاہے۔

حضرت امام فه بهى رحمة الله تعالى عليه آپ كے بارے ميں ارشادفر ماتے ہيں: شَيْخُ الْإِسُلام وَ سَيّدُ الْمُسُلِمِيْنَ فِي عَصْرِهِ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ.

(تذكرة الحفاظ حصه: دومص: ١٥)

حضرت امام احمد بن خنبل بحثیت محدث

ترجمہ: حضرت امامِ احمد بن حنبل اپنے زمانے کے شنخ الاسلام ،سید المسلمین بلند بایہ حافظ حدیث اور ججت تھے۔

حضرت نوح بن حبیب رحمة الله علیه آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

رَأَيُتُ أَحُمَدَ فِي مَسْجِدِ الْخَيُفِ سَنَةَ ٩٨ ا مُسْتَنِدًا إِلَى

الُمَنَارَةَ فَجَآئَهُ اصحابُ الْحَدِيُثِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُمُ الْفِقُهُ

وَ الْحَدِيْتُ وَ يُفُتِى النَّاسَ. (تهذيب التهذيب صه: اص: ۲۸)

ترجمہ: میں نے امام احمد کو ۱۹۸ ھیں مسجد خیف میں دیکھا منارے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ان کے پاس اصحاب حدیث آتے تو وہ انھیں حدیث وفقہ کی تعلیم دینے لگتے اور

لوگوں کوفتو کی بتاتے۔

· 'Click · ' · · ·

معارف اصول حديث ٢٥٨ حضرت امام احمد بن خبل بحثيت محدث

حضرت امام عجلی آپ کے بارے میں فر ماتے ہیں:

ثِهَةٌ ثَبَتٌ فِي الْحَدِيُثِ نَزُهُ النَّفُسِ فَقِيَّهٌ فِي الْحَدِيثِ مُتَّبِعُ الْاثَارِ

صَاحِبُ سُنَّةٍ وَّ خَيْرٍ. (تهذيب التهذيب ص: اص: ۵۸)

ترجمه: حدیث میں وہ ثقه اور ثبت ہیں، پا کیزہ نفس اور فقیہ الحدیث ہیں اور آثار کی

بیروی کرنے والےصاحبِ خیراورسنت ہیں۔

حضرت امام ابوحاتم رحمة الله تعالى عليه آپ كے بارے ميں ارشاد فر ماتے ہيں:

هُوَ إِمَامٌ وَ هُوَ حُجَّةٌ . (تهذيب التهذيب حصة اص 2۵)

ترجمه: وه امام اور جحت ہیں۔

حضرتِ ابن سعدر حمة الله تعالى عليه آپ كے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں:

ثِقَةٌ ثَبَتٌ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْحَدِيثُ. (تهذيب التهذيب حصن اص ٢١)

ترجمه: وه ثقه، ثبت ،صد وق اور کثیر الحدیث تھے۔

حضرتِ ابنِ خلکان رحمة اللّٰدتعالی علیه فرماتے ہیں:

كَانَ اِمَامَ الْمُحَدِّثِيُنَ صَنَّفَ كِتَابَهُ الْمُسْنَدَ وَ جَمَعَ فِيُهِ مِنَ

الْحَدِيثِ مَا لَمْ يُتَّفَقُ لِغَيْرِهِ. (وفيات الاعيان حصه: اس: ٦٢)

ترجمہ: امامِ احمد محدثین کے امام تھے، انھوں نے کتاب المسندلکھی اور اس میں انھوں نے کتاب المسندلکھی اور اس میں انھوں نے اتنی حدیثیں جمع کیں کہاتنی توفیق دوسروں کو نہ ہوئی۔

"Click"

# حضرت إمام ابويوسف رحمة الله عليه اورعلم حديث

آپ کا اسم گرا می یعقوب، کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ کے جد ّ اعلیٰ سعد بن حکتبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ آپ کی ولا دت کوفہ میں ۹۳ ھ میں ہوئی۔ تخصیل علم

پورےانہاک کے ساتھ طلب علم میں مصروف ہوگئے، ان کے والدنے جب بیہ حال دیکھا تو ایک دن امام صاحب کے حلقۂ درس میں پہنچے، اپنے فرزندکوزبردتی گھرلے گئے اور کہا'' ابو حنیفہ مالدار شخص ہیں تم ان کامقابلہ کیوں کرتے ہو؟''

امام ابو يوسف رحمة الله عليه فرمات بين، مير روالد في فرمايا:

يَا بُنَى لَا تَمُدَّ رِجُلَكَ مَعَ اَبِى حَنِيُفَةَ فَإِنَّ اَبَا حَنِيُفَةَ خُبُزُهُ مَشُوِيٌّ وَ اَنُتَ تَحُتَاجُ إِلَى الْمَعَاشِ فَقَصُرُتُ عَنُ كَثِيرٍ مِّنَ الطَّلَبِ وَ اثْرُتُ طَاعَةَ اَبِي.

(ترجمہ: اے میرے بیٹے! ابوحنیفہ سے مقابلہ نہ کرو، ابوحنیفہ کو کمی ہوئی روٹیاں میسر ہیں (بعنی وہ خوش حال ہیں) اورتم معاش کے متاج ہو۔ امامِ ابو یوسف فرماتے ہیں تو میں کنڑ سے طلب سے رک گیا اور اپنے والد کی اطاعت کرنے لگا۔)

چنددن تجلسِ درس میں شریک نہ ہوئے ایک دن جب حاضر ہوئے توا مام صاحب نے غیر حاضری کاسبب دریافت کیا، جواب دیا''اکشُٹ مُٹ لُ بِالْمَعَاشِ وَ طَاعَةُ وَالِدِیُ" (ترجمہ: کسب معاش کی مشغولیت اور والدکی اطاعت مانغ رہی۔)

مجلس برخاست ہوئی تو امام صاحب نے انھیں روپیوں کی ایک تھیلی دی اور فرمایا:

اسے ضروریات میں خرچ کرو اور ختم ہوجائے تو کہنا۔ اس طرح امام صاحب آپ کے

معارفِ اصول حدیث

حضرت امام ابو بوسف اورعلم حديث

اخراجات کے فیل بن گئے اور آپ بے فکری کے ساتھ تھے سیل علم میں مصروف ہو گئے۔ بیسلسلہ امام اعظم کی آخری عمر تک جاری رہا۔ (وفیات الاعیان، ناشر:دارصادر بیروت، حصہ ششم، ص: ۳۸۰)

علم حدیث اور آثار

حضرت امام یجی بن معین رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

اَبُوُ يُوسُفَ صَاحِبُ حَدِيثٍ وَّ صَاحِبُ سُنَّةٍ. (ايشًا)

ترجمه: امام ابويوسف رحمة الله تعالى عليه صاحبِ حديث وسنت تتھ۔

امامٍ مزنى رحمة الله تعالى عليه نے فرمایا:

اَبُوُ يُوسُفَ اَتُبَعُ الْقَوْمِ لِلْحَدِيُثِ.

( تذكرة الحفاظ، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول من ٢١٣٠)

ترجمہ: امامِ ابولوسف سب سے زیادہ حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبررحمة الله تعالى عليه آپ كے بارے ميں فرماتے ہيں: .

إِنَّ اَبَا يُوسُفَ كَانَ حَافِظًا وَ إِنَّهُ كَانَ يَحُضُرُ الْمُحَدِّثُ وَ يَحُفَظُ خَمُسِيْنَ، سِتِّيُنَ حَدِيثًا ثُمَّ يَقُومُ يُمُلِيها عَلَى النَّاسِ وَ كَانَ كَثِيرَ

الُحَدِيُثِ. (ايطًا)

ترجمہ: بے شک ابویوسف حافظ تھے اور وہ محدث کے پاس حاضر ہوتے (اور

ایک ہی مجلس میں ) بچاس ساٹھ حدیثیں یاد کرتے ، پھر وہاں سے اٹھتے اور لوگوں کو وہ .

حدیثیںاملا کرادیتے۔وہ کثیرالحدیث تھے۔

حافظ خلکان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا حَافِظًا. (الينا، ٣٢٩)

ترجمه: وه فقيه، عالم اور حافظِ حديث تھے۔

# حضرت إمام محمد رضى الله تعالى عنه محدثين كي نظر ميس

آپ کااسم گرامی محمد، کنیت ابوعبداللہ ہے۔ دمشق کے قریب حرسا نامی گاؤں میں رہتے تھے، وہیں پر۱۳۲ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، پھر والدین نے کوفہ کو وطن بنایا جہاں آپ کی پرورش ہوئی اور وہیں پرآپ نے حضرتِ امامِ اعظم اور حضرتِ امامِ ابویوسف رضی الله تعالیٰ عنہما سے تعلیم حاصل کی۔

# علم حدیث میں مہارت

حضرتِ امامِ نو وی رحمة الله تعالیٰ علیه آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں:

طَلَبَ الْحَدِيُثَ وَ سَمِعَ سِمَاعًا كَثِيُرًا وَّ جَالَسَ اَبَا حَنِيُفَةَ وَسَمِعَ مِنهُ وَ نَظَرَ فِي الرَّأَى فَغَلَبَ عَلَيْهِ وَ عُرِف بِهِ وَ تَقَدَّمَ فِيهِ.

(تهذيب الاساء واللغات، ناشر: دارالكتب العلمية بيروت، حصه اول، ص: ٨١)

ترجمہ: حضرت امام محمد رضی الله تعالیٰ عنه حدیث کی طلب میں مشغول ہوئے اور بہت زیادہ حدیثیں سنیں ، امام ابوحنیفہ رضی الله تعالیٰ عنه کی ہم نشینی اختیار کی ، ان سے بھی

احادیث سنیں اور مسائل کا استنباط کیا، یفن اُن پر غالب آگیا، اس میں دوسروں پر سبقت

لے گئے اوراسی میں معرف ومشہور ہو گئے۔

۲۲۲ حضرت امام محمد مثین کی نظر میں

معارف اصول حديث

امامِ شافعی رحمة الله تعالی علیه آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

كَانَ إِذَا حَدَّثَهُمُ عَنُ مَالِكٍ امْتَلَا مَنْزِلُهُ وَ كَثُرَ النَّاسُ حَتَّى يَضِيُقَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ.

(تهذیب الاساء واللغات، ناشر: دارالکتب العلمیة بیروت، حصه اول، ص: ۸۱

ترجمه: حضرت امام محمد رحمة الله تعالى عليه جب مؤطا كا درس دية تصقوان كا

مکان بھرجاتا،لوگاس کثرت سے آتے کہ خود آپ کے لیے جگہ ننگ ہوجاتی۔

حضرت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں تحریفر ماتے ہیں:

كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ مِنُ بُحُورِ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ قَوِيًّا فِي مَالِكٍ.

(ميزان الاعتدال، ناشر: دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت، حصه وم، ١٥١٣)

ترجمه: امام محمد رضى الله تعالى عنه علم و فقه كے سمندر تھے اور آپ امام مالك كى

مرویات میں قوی تھے۔

معارفِ اصول حديث

احناف محدثين

# احناف محدثين

محدثین کرام میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام ِ اعظم ابو حذیفہ امام ِ ابو یوسف اور امام محمد رحمهم اللہ تعالی اور حضرت امام ِ رُخر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ احناف کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ احناف کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان حضرات میں سے چند کے اسا ذکر کیے جارہے ہیں جن سے صحیحین میں متعدد احادیث مروی ہیں۔

| سن وفات | اسام عد ثنين                          | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------|---------|
| م۱۸۲ه   | حضرت یجیٰ بن ذکر یا بن ابی زائدہ      | 1       |
| م١٩٩ه   | حضرت وکیع بن جراح                     | ۲       |
| م١٩٨ھ   | حضرت نیجی بن سعید قطّان               | ٣       |
| ماااه   | حضرت عبدالله بن مبارك                 | ۴       |
| ماا۲ھ   | حضرت عبدالرزاق بن ہمام                | ۵       |
| م ۱۸۷ھ  | حضرت فضيل بن عياض بن مسعودالتيمي      | ۲       |
| م+٢١ھ   | حضرت ابراہیم بن طہمان                 | 4       |
| م٩٨١ھ   | حضرت يوسف بن خالد بن عمرا بوخالداسمتی | ٨       |
| م١٥٩ه   | حضرت ما لک بن مغول البجلی             | 9       |
| م۲∠اھ   | حضرت زُهير بن معاويه بن حديج الكوفي   | 1+      |

''Click''' - - - -

معارفِ اصول حدیث ۲۲۲۸

احناف محدثين

ان کے علاوہ امامِ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگر دوں میں مجلسِ تدوینِ فقیر حنفی کے ارکان میں سے بہت سے احناف محدثین ہیں جن سے اصحابِسُنن وغیرہ نے روایتیں کی ہیں،ان کی تعدا دلقریبًا بچاس ہے۔

بخارى كى ثلاثيات مين احناف محدثين

بخاری شریف کی سب سے اعلیٰ اور اونچی روایات وہ ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امامِ بخاری کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔(۱) تیجِ تابعی (۲) تابعی (۳) صحابی۔الیں روایات کو ثلاثیات کہاجا تاہے۔

بخاری شریف میں کل ثلاثیات بائیس (۲۲) ہیں۔جن میں سے گیارہ روایتیں حضرت کی بن ابراہیم سے ہیں، چھروایتیں حضرت امام ابوعاصم النہیل سے، تین حضرت محمد بن عبداللہ انصاری سے، ایک حضرت خلاد بن کیجیٰ کوفی سے اور ایک عصام بن خالد المصی سے مروی ہے۔

ان بزرگوں میں سے کمی بن ابرا ہیم بلخی (م ۲۱۵ ھ) اور ابوعاصم النبیل (م ۲۱۲ ھ) دونوں حضرات امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشد تلا مذہ اور شرکا ہے تدوینِ فقیہ خفی میں سے ہیں۔ دونوں کا امام بخاری کے کبارِمشائخ میں شار ہوتا ہے۔

تیسرے بزرگ حضرت محمد بن عبدالله الانصاری البصری بھی حضرت امامِ اعظم کے تلافدہ میں سے ہیں،اس لحاظ سے بخاری شریف کی ہیں ثلاثیات کے راوی حضرت امامِ اعظم ابوحنیفہ کے شاگر داور حنفی ہوئے۔

یہ تو متقدمینِ احناف محدثین کا ذکرتھا۔ان کےعلاوہ متأخرینِ احناف محدثین کی بھی علم حدیث میں بہت خدمات ہیں۔ان میں سے چند کے اسامیہ ہیں:

| احناف محدثين | 270 | معارف اصول حديث |
|--------------|-----|-----------------|
|              |     |                 |

|               | · ·                                               |         |   |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|---|
| سن وفات       | اسمامے محد ثنین                                   | نمبرشار | Ī |
| م۳۲۱ھ         | حضرت امام ِ ابوجعفراحمد بن مجمد طحاوي             | 1       |   |
| م۵۷۵۵         | حضرت حا فظ عبدالقادر                              | ٢       |   |
| م۵۵۸ھ         | حضرت محمد بن احمد بدرالدین عینی                   | ٣       |   |
| م+ ۵ <i>ح</i> | حضرت حافظ علاءالدين على بن عثمان المارديني        | ۲       |   |
| ٦١٢٨٥         | حضرت كمال الدين محمد بن عبدالوا حد ( ابن الهمام ) | ۵       |   |
| م۲۱۰۱۵        | حضرت علی بن مجمد ہروی (مُلاّ علی قاری)            | 7       |   |
| م۱۰۵۲م        | حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی                       | 4       |   |
| م ٠٠١٥        | حضرت شيخ عبدالوہاب متقی                           | ۸       |   |
| م١١٥٩ه        | حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی                     | 9       |   |
| م+۴۳۱۵        | حضرت امام احمد رضا بریلوی                         | 1+      |   |

· 'Click · ' · · · ·

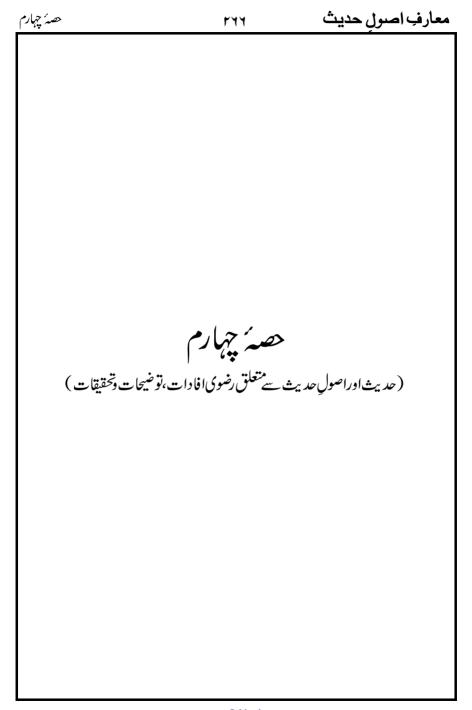

· 'Click · ' · · ·

742

فهرست حسهٔ جہارم

معارف اصول حديث

فهرست حسهٔ چهارم

اصول واحكام حديث كے حوالے سے رضوى افادات وارشادات و تحقیقات

| صفحه         | عنوان                                                      | افادهنمبر   |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۷۳          | ''حدیث هیچ نہیں ہے'' کے مطلب کاروثن بیان                   | افادة(۱)    |
| ۲۷۴          | حدیث کے آٹھ مراتب کی تفصیل                                 | افادة(٢)    |
| 127          | حسن اور سیح نه ہونے سے کیالازم آتا ہے؟                     |             |
| 121          | حديثِ موضوع كوحديث كيول كهتي مين؟                          |             |
| <b>1</b> 27  | تصحیح اورموضوع کے درمیان کثیر منازل ہیں                    |             |
| 724          | مجہول العین کا قبول ہی مذہب محققین ہے                      | افادهٔ (۳)  |
| 144          | حدیثِ معلّق ہمارے نزد یک موصول ہے                          | افادهٔ (۳)  |
| 722          | ''لایصح فی <i>هذ االباب</i> شی ءُ' کا مطلب                 | افادهٔ (۲۲) |
| 741          | ائمهُ احنافِ كي بعض كتابول كارتبه                          | افادهٔ(۵)   |
| ۲۷۸          | تشيع اور رفض ميں فرق عظيم                                  | افادهٔ(۲)   |
| r <u>~</u> 9 | بخاری ومسلم کے تقریباً ۳۰ ررواة جن ریشتیع کا اطلاق         | افادهٔ(۷)   |
| ۲۸٠          | بخاری ومسلم کے متعد درواۃ جن پر''یغر ب'' کااطلاق           | افادهٔ(۸)   |
| M            | بخارى ومسلم كم متعددروات جن پر "صدوق يخطىء" اور "صدوق يهم" | افادة (٩)   |
|              | كااطلاق                                                    |             |

· 'Click · ' · · ·

معارف اصول حدیث ۲۲۸ نهرست صهٔ چهارم

| ı | **           | <u> </u>                                                                      | , ,         |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | ۲۸۲          | چنداوہام یا گچھ خطا ئیں محدّ ث کونہ ضعیف بناتی ہیں اور ندمر دود               | افادهٔ(۱۰)  |
|   | 717          | روایت بالمعنٰی کے بعض احکام                                                   | افادهٔ(۱۱)  |
|   | ۲۸۲          | مفهوم مخالف کهال معتبراورکهال غیرمعتبر                                        | افادهٔ (۱۲) |
|   | ۲۸۲          | مشائزات صحابه میں توارخ وسیر کی موحش حکایتیں قطعاً مردود ہیں                  | افادهٔ (۱۳) |
|   | ۲۸۵          | امام بخاری وامام مالک وامام احمد جیسے ثقه کی روایت کا التزام کرنے والے        | افادهٔ (۱۲) |
|   |              | محدثین بهت کم بیں                                                             |             |
|   | 77.4         | امام اعظم کاروایت فر ما ناسندِ ثقابتِ راوی                                    | افادهٔ (۱۵) |
|   | <b>T</b> A ∠ | ائمهٔ معتمدین کی بےسندذ کر کردہ احادیث کا حکم                                 | افادة (۱۲)  |
|   | <b>T</b>     | جماہیرائمهٔ فقهاء کی بےسند حدیثیں دربارهٔ احکام بھی حجت ہیں                   | افادهٔ (۱۷) |
|   | ۲۸۸          | غیرِ عالم کسی جاہل کوحدیث میں کلام کرنا جائز نہیں                             | افادة (۱۸)  |
|   | ۲۸۸          | ائمۂ حدیث اورائمۂ مجتبدین کے مابین صحتِ حدیث کامعیارا لگ الگ                  | افادة (١٩)  |
|   | ۲۸۸          | کیا وجہ ہے کہ بار ہاحدیث صحیح ہونے کے باوجود مجتہدین کرام اس پڑمل نہیں        |             |
|   |              | فرماتے؟                                                                       |             |
|   | ۲۸۸          | اصطلاحاً صحيح ہونا مجہدے لئے ستز معمل نہيں                                    |             |
|   | <b>191</b>   | محال ہے کہا صطلاحاً حدیث کا میج ہونا مجتہد کے نزد یک قابلِ عمل ہونے کولازم ہو | افادهٔ (۲۰) |
|   | 191          | ندہبِ امام (اعظم) کے کسی صحیح حدیث کے معارض ہونے کا دعوٰ ی کرنا دو            |             |
|   |              | بھاری امور برِمو <b>قو</b> ف                                                  |             |
|   | 191          | دوسرے امر کے حصول کے لیے جار سخت ترین منزلوں سے گزرنا ہوگا                    |             |
|   | <b>191</b>   | جن میں سے تیسری منزل تک صدیوں سے کوئی نہ پہنچ سکا                             |             |
|   | <b>191</b>   | امامِ بخاری پہلی تین منزلوں کی منتہا تک پہنچے کین چوتھی منزل۔۔۔۔              |             |
|   | 191          | امام اعظم رضی اللّه عند کی اس حوالے سے عظمتِ شان                              |             |
|   | <b>191</b>   | حدیث معلوم ہونا چیز ے دیگراوراس کا مطلب سمجھنا چیز ہے دیگر                    |             |
|   | <b>191</b>   | مجتهد فی المذہب کون ہوسکتا ہے؟                                                |             |
|   |              |                                                                               |             |

· 'Click · '

فهرست حصهٔ چهارم

779

معارفِ اصول حديث

| الاوره (۱۲۱) على مستخدی المی و فعاوی و کرخی و غیر تم کے اندرامام الحظم سے الاوره (۱۲۱) علی سے تبییں الاوره (۱۲۱) امام بخاری کی عظمیت شان الاوره (۱۲۱) امام بخاری کی عظمیت شان الاوره (۱۲۲) امام بخاری کی عظمیت شان الاوره (۱۲۳) انگار حدیث کا عظمی الاوره (۱۲۳) انگار حدیث کا عظمی الاوره (۱۲۳) انگار حدیث کا عظمی و مرسل کے شافعی ادکام الاوره (۱۲۳) منقطع و مرسل کے شافعی ادکام الاوره (۱۲۳) منتقطع و مقطوع و مقبیت با الاوره (۱۲۳) استدالل مجبته دلیل معتوب مدیث به الاوره کوئی اس کاوره و کوئی کوئی و کوئی کوئی و کوئی کوئی کوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عد پہار    |                                                                  | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| افاده (۲۱) الم میخار حادیث کاصابی سید میں هر کہاں تک درست ہے؟ افاده (۲۱) امام بخاری کی عظمیت شان الاوہ (۲۲) امام بخاری کی عظمیت شان الاوہ (۲۲) المام بخاری بالواسط امام اعظم کے شاگرد الاسم الاوہ (۲۳) انگار حدیث کا حکم انگار د الاسم الاوہ کی الاوہ (۲۳) انگار حدیث کا حکم انگار د الاسم الاوہ کی الاوہ (۲۳) منقطع دم سطح بر مشعلی معظل عند الاحناف مقبول بشر کے کہ ققد روایت کرے الام افادہ (۲۳) مشعطی معقطی عند الاحناف مقبول بشر کے کہ ققد روایت کرے الاہ (۲۵) مرسل و مقطع بر میں معبول الاحناف مقبول بشر کے کہ ققد روایت کرے الام افادہ (۲۷) مشعطی بہ متعلق الاحن الاحد الله کی المی مجبود کہ اللہ کہ بخد کہ اللہ الاحد الله کہ بخد کہ اللہ کہ بخد کہ الاحد الله کہ بخد کہ اللہ کہ بخد کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 791        |                                                                  |                                                   |
| افادہ (۲۲) امام بخاری کی عظمتِ شان الاوہ (۲۲) امام بخاری کی عظمتِ شان اوہ (۲۳) انام بخاری بالواسطام ام عظم کے شاگرد (۲۳) اناک رصد بیث کا تکم افعالی اناک روس کے شافعی اوم سل کے شاف کے مقابل میں مقبول اس (۲۵) استدال جمہتر دلیل صحب حدیث ہے افادہ (۲۲) ستی احادیث کا اور کہ کوئی اس کا دعورت اور کہ کوئی اس کا دعورت اور کہ کوئی اس کا دعورت کے دائم سلم اور کیا حضرات خلفائے راشدین بھی افادہ (۲۹) امام بخاری و امام سلم آنو کیا حضرات صحاب بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی اس کہ اور کہ اس کا دیا ہے سام بخاری و امام سلم آنو کیا حضرات صحاب بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی اس کہ دورت احادیث نہیں کر سکتے اس کے دیا ہے سام کوئی کی مورد المین ہوئی اس کوئی کی مورد المین ہوئی ہوئی کی مورد کیا ہے کہ مورد کی دورت کے سام کوئی کی مورد کیا ہے کہ مورد کی دورت کے سام کوئی کی مورد کیا ہے کہ کہ دورد کیا ہے کہ کہ دورد کا خاری کوئی کوئی کی مورد کیا ہے کہ کہ دورد کرا میا کی کا دور کیا ہے کہ کہ دورد کیا ہے کہ کہ دورد کرا تائی عدد اصالاً میا قطام ہوتے نہیں کہ نافوں کی جہ کہ افوائی کے جہ کہ دورد کیا ہے کہ کہ نافوں کی جہاں النزام صحبے بیاں عدد اصالاً میا قطام و در ائیل احتجاج نہیں کے کہ نافوں کی جہاں النزام صحبے کہ بیں دونا بالزام صحبے کہ بیں دونا بلی احتجاج کہ بیاں النزام صحبے کہ بیں دونا بلی احتجاج کہ بیاں النزام صحبے کہ بیں دونا بلی احتجاج کہ بیاں النزام صحبے کہ بیاں دور ما بیاں خوائی کے دور کہ بیاں النزام صحبے کہ بیاں دور ما بیاں خوائی کے کہ بیاں النزام صحبے کہ بیاں دورہ کے کہ بیاں دورہ کے کہ بیاں النزام صحبے کہ بیاں دورہ کے کہ | 199        |                                                                  |                                                   |
| افاده (۲۳ ) انگارِ صدیث کاهم (۲۳ ) انگارِ صدیث کاهم (۲۳ ) انگارِ صدیث کاهم (۲۳ ) منقطع در سرس کے شافعی ادکام (۲۳ ) مرسل و منقطع در مقطوع و مقصل عنداللاحناف مقبول بشر طے کہ تقدر وایت کرے (۲۵ ) افاده (۲۵ ) مرسل و منقطع در مقطوع و مقصل عنداللاحناف مقبول بشر طے کہ تقدر وایت کرے (۲۵ ) استدالل مجتبد دلیل صحیت حدیث ہے افاده (۲۲ ) ستدالل مجتبد دلیل صحیت حدیث ہے افاده (۲۲ ) ستح احادیث کا استیعاب نہ ہوا اور نہ کوئی اس کا دعوے دار (۲۸ ) افاده (۲۷ ) بزاروں کتب احادیث کا کوئی و جو زئیس (۲۸ ) افاده (۲۸ ) بزاروں کتب احادیث کا کوئی و جو زئیس (۲۸ ) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی (۲۹ ) افاده (۲۹ ) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات خلفائے راشدین بھی (۲۰ ) ہو کہ سب مردنہ احادیث نہ بلیس تو سب سب مدونہ احادیث میں اگر امام اعظم کی مؤید المدہ بس وہ سلم تو کیا مسلم کونہ بلیس اس معادی و مسلم کونہ بلیس اس معادی و مسلم کونہ بلیس اس معادی و مسلم کونہ بلیس افتاد کے بہاں عدید اصلاً ما قطام در مراسیل مقبول (۳۲ ) التزام صحیح بیاں عدید اصلاً ما قطاد در مراسیل مقبول (۳۲ ) التزام صحیح بیاں عدید اصلاً ما قطاد در مراسیل مقبول (۳۲ ) التزام صحیح بیاں التزام صحیح بنیس وہ قابل احتجابی نہیں وہ قابل احتجابی نہیں وہ قابل احتجابی نہیں وہ تابیں سب میکن فضول کہ جہاں التزام صحیح نہیں وہ قابل احتجابی نہیں وہ تابیں استرام صحیح نہیں وہ تابیں احتجابی نہیں وہ تابیں احتجاب نہیں وہ تابیں وہ تابیں احتجاب نہیں وہ تابیں احتجاب نہیں وہ تابیں وہ تابیں احتجاب نہیں وہ تابیں وہ تابیل وہ تابیں وہ تابیں وہ تابیل  | 199        |                                                                  | افادهٔ (۲۲)                                       |
| افادهٔ (۲۲ ) منقطع ومرسل کشافتی ادکام افادهٔ (۲۵ ) مرسل و منقطع ومقطوع و معصل عندالاحناف متبول بشر طے کہ تقدروایت کرے اسما افادهٔ (۲۵ ) استدلال و منظر بھی باب فضائل میں مقبول افادهٔ (۲۷ ) استدلال مجتبدد کیل صحب حدیث ہے افادهٔ (۲۷ ) تحقی احادیث کا استیعاب نہ ہوا اور نہ کوئی اس کا دعوے دار افادهٔ (۲۷ ) بزاروں کتب احادیث کا کوئی و جوزہیں افادهٔ (۲۸ ) بزاروں کتب احادیث کا کوئی و جوزہیں افادهٔ (۲۹ ) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی افادهٔ (۲۹ ) کتب مدونۂ احادیث میں اگر امام اعظم کی مؤید المہذ ہب احادیث نہ ملیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا امام بخاری و مسلم کو زمادی ہوا حادیث صحیح ملیں وہ سلامی صحت کے ساتھ امام بخاری و مسلم کو زمادی سے حالات و تعصب ہوادیا دورہ اسلامی تعدنہ اصلا نے تا ہم وابواب وضع نہ کے افادہ (۳۰ ) ہم مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۰ ) ہم جورا و رادرا حناف کے یہاں عنونہ اصلاً ساقط اور مراسیل مقبول کہ جہاں الترام صحیت نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں دیکر ان اللہ کا دور کا بیاں الترام صحیت نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ بیان الترام صحیت نہیں وہ بیان الترام صحیت نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابیل احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاب نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابلی واحد احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں وہ تابل | 199        | امام بخاری بالواسط امام اعظم کے شاگر د                           |                                                   |
| افادہ (۲۵) مرسل و مقطوع و مقطوع و معصل عند الاحناف مقبول بشر طے کہ تقدروایت کرے اسما مصطرب و مشر بھی باب فضائل میں مقبول اور کر کہا استدال جم تہدد لیل صحب حدیث ہے افادہ (۲۷) استدال جم تہدد لیل صحب حدیث ہے افادہ (۲۷) مسلم اللہ محتبد دلیل صحب عدیث افادہ (۲۷) مسلم اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳          | انكارِ حديث كاحكم                                                | افادهٔ (۲۳)                                       |
| مضطرب ومنكر بھی باب فضائل میں مقبول  افادہ (۲۲) استدلال مجتبدد کیل صحب حدیث ہے  افادہ (۲۲) حصح احدیث کا استیعاب نہ ہوااور نہ کوئی اس کادعوں دار  افادہ (۲۲) خصح احدیث کا استیعاب نہ ہوااور نہ کوئی اس کادعوں دار  افادہ (۲۸) بزاروں کتب احادیث کا کوئی وجو زہیں  افادہ (۲۸) بزاروں کتب احادیث کا کوئی وجو زہیں  افادہ (۲۹) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات ضافائے راشدین بھی  دعوائے استیعاب صحاح نہیں کر سکتے  افادہ (۲۹) کہ برونۂ احادیث میں اگر امام اعظم کی مؤید المذہب احادیث نہ ملیں تو  اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  امام بخاری و مسلم کو فرق ہوا حادیث صحبے ملیں وہ سلائی صحت کے ساتھ میں  امام بخاری و مسلم کو نہیں  اصحاب جرح و تعدیل کو احماف عظم سے تعنت و تعصب ہے  افادہ (۳۳) ہر مطلب کے لئے محد ثین نے تراجم و ابواب وضع نہ کئے  افادہ (۳۳) ہم ورادراحناف کے یہاں عند ناصلاً ساقط اور مرائیل مقبول  افادہ (۳۳) الترام تھیجے یاعدم الترام صحت یاعدم صحت نہیں  بیکہنا فضول کہ جہاں الترام صحت یاعدم صحت نہیں  ہر بہنا فضول کہ جہاں الترام صحابی نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں  ہر بہنا فضول کہ جہاں الترام صحابی میں وہ قابلی احتجاج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳++        | منقطع ومرسل كے ثنافعی احکام                                      | افادهٔ (۲۲)                                       |
| افادہ (۲۷) استدال بجہ تبدد لیل صحب حدیث ہے افادہ (۲۷) حصح استیعاب نہ ہوا اور نہ کوئی اس کا دعوے دار افادہ (۲۷) حصح احدیث کا استیعاب نہ ہوا اور نہ کوئی اس کا دعوے دار افادہ (۲۸) ہزاروں کتبِ احادیث کا کوئی وجو زہیں افادہ (۲۸) ہزاروں کتبِ احادیث کا کوئی وجو زہیں افادہ (۲۹) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشد ین بھی افادہ (۲۹) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشد ین بھی استیعاب صحاح نہیں کرسکتے است کے مونۂ احادیث میں اگر امام اعظم کی مؤید الممذ ہب احادیث نہ ملیں تو است کے کوئی فرق نہیں پڑتا امام بخاری و مسلم کو نہیں امام بخاری و مسلم کو نہیں امام بخاری و مسلم کو نہیں افادہ (۳۲) ہر مطلب کے لئے محد ثین نے تراجم والواب وضع نہ کئے افادہ (۳۲) ہر مطلب کے لئے محد ثین نے تراجم والواب وضع نہ کئے افادہ (۳۲) الترام تصحیح یا مرالتزام صحت یا عدم صحت نہیں افادہ (۳۲) الترام تصحیح یا مرالتزام صحت یا عدم صحت نہیں بیکہا فضول کہ جہاں الترزام صحت یا عدم صحت نہیں بیکہا فضول کہ جہاں الترزام صحت یا عدم صحت نہیں بیکہا فضول کہ جہاں الترزام صحت یا عدم صحت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M+1</b> | مرسل ومنقطع ومقطوع ومعصل عندالاحناف مقبول بشرطے كه ثقه روايت كرے | افادهٔ (۲۵)                                       |
| افادہ (۲۷) کی استیعاب نہ ہوااور نہ کوئی اس کا دعوے دار (۲۷) ہزاروں کتب احادیث کا کوئی وجو ذہیں افادہ (۲۸) ہزاروں کتب احادیث کا کوئی وجو ذہیں افادہ (۲۹) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی دعوائے انقادہ (۲۹) امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی کہ دعوائے استیعاب صحاح نہیں کر سکتے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا امام بخاری و مسلم کو نہیں ہڑتا امام بخاری و مسلم کو نہیں ہڑتا امام بخاری و مسلم کو نہیں ہوتا افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے اور دس سے سلس القراد (۳۰) جمہوراورا حماف کے یہاں عدیہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول کہ جہاں الترام تصحیح یا عدم صحت نہیں وہ قابل احتجاج نہیں وہ قابل احتجاب احتجاج نہیں وہ قابل احتجاج نہیں وہ قابل احتجاب کے مصد نہیں کے احتجاب احتجاب کے احتجاب کے مصد نہیں کے مصد نہیں کے مصد نہیں کیا مصد نہیں کیا کیا کے مصد نہیں کیا کہ مصد نہیں کے مصد نہیں کے مصد نہیں کے مصد نہیں کیا کہ کو اس کے مصد نہیں کے مصد  | 141        | مضطرِب ومنكر بھی بابِ فضائل میں مقبول                            |                                                   |
| افادهٔ (۲۸) ہزاروں کتب احادیث کا کوئی وجوزئیں امام بخاری وامام مسلم تو کیا حضرات صحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی ۱۳۰۳ دووائے استیعاب صحاح نہیں کر سکتے کتب مدونۂ احادیث نہیں کر سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ممکن کہ امام اعظم و دیگر ائمہ کوجواحادیث صححہ ملیں وہ سلامتی صحت کے ساتھ ۱۳۰۳ مام بخاری و مسلم کو فیلین اگر امام اعظم سے تعنت و تعصب ہے ۱۳۰۳ اصحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے ۱۳۰۳ افادۂ (۲۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادۂ (۲۳۰) جمہورا وراحناف کے بہال عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول ۱۳۰۵ افادۂ (۳۳) التزام صحیح یاعدم التزام صحیحت یاعدم صحت نہیں دوقابلی احتجابی بیکرنافضول کہ جہاں التزام صحیحت بیس وہ قابلی احتجابی نہیں دوقابلی احتجابی نہیں وہ قابلی احتجابی نہیں وہ قابلی احتجابی نہیں وہ قابلی احتجابی نہیں دو تابلی احتجابی نہیں وہ قابلی احتجابی استحدابی اس کے دور نہیں اس کے دور نہیں کے دور نہیں کی دور نہیں کی دور نہیں کے دور نہیں کے دور نہیں کی دور نہیں کے دور نہیں کی دور نہ    | ٣٠٢        | استدلال مجتهد دلیل صحتِ حدیث ہے<br>م                             | افادهٔ (۲۲)                                       |
| افادہ (۲۹) امام بخاری وامام مسلم تو کیا حضرات ِصحابہ بلکہ حضرات خلفائے راشدین بھی دولائے استیعاب صحاح نہیں کرسکتے  کتب مدونۂ احادیث میں اگرامام ِ اعظم کی مؤید البمذ جب احادیث نہلیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  ممکن کہ امام ِ عظم ودیگرائمہ کو جواحادیث صححہ ملیں وہ سلامتی صحت کے ساتھ ممکن کہ امام بخاری و سلم کو نہلیں اس سے تعنت و تعصب ہے اصحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۲) جمہوراوراحناف کے یہاں عنعنہ اصلاً ساقط اور مراسیل مقبول کے ۳۰۸ افادہ (۳۲) التزام تھیجے بیامی عنعنہ اصلاً ساقط اور مراسیل مقبول کے جہاں التزام تھیجے سائز مصحت باعد مصحت نہیں یہ نہوں کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں یہ نہیں کے بیان قضول کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں یہ نہیں سے تعزیب سے بیامی سے تعزیب سے بیامی سے تعزیب سے بیامی سے تعزیب سے بیکن فضول کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں اس تعزیب کے تعزیب میں کے تعزیب کی تعزیب کے تابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں کی تابلی احتجاج نہیں کی تابلی احتجاج نہیں کے تابلی احتجاج نہیں کی تابلی احتجاج نہیں کے تابلی احتجاج نہیں کے تابلی تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کی تابلی کی تابلی کے تابلی کے تابلی کی تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی کے تابلی ک | ٣٠٢        | صحیح احادیث کااستیعاب نه ہواا ورنہ کوئی اس کا دعوے دار           | افادهٔ (۲۷)                                       |
| و توائے استیعاب صحاح نہیں کر سکتے  اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  ممکن کہ امام اعظم و دیگرائمہ کو جوا حادیث عیس وہ سلامتی صحت کے ساتھ امام بخاری و سلم کونہ لیں اگر ائمہ کو جوا حادیث میس وہ سلامتی صحت کے ساتھ ۱۳۰۳ امام بخاری و سلم کونہ لیں اس سے تعنت و تعصب ہے ۱۳۰۳ اصحاب جرح و تعدیل کوا حناف عظام سے تعنت و تعصب ہے ۱۳۰۳ افاد کا (۳۳) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب و ضع نہ کئے ۱۳۰۳ افاد کا (۳۳) جمہور اورا حناف کے یہاں عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول ۱۳۰۸ الترام صحیح بیاعد م صحت نہیں افاد کا (۳۳) یہ کہنا فضول کہ جہاں الترام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاج نہیں یہ سے سے سے ساتھ اللہ الترام صحیح بیاں الترام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاب اللہ تابلی احتجاج نہیں وہ تابلی احتجاب اللہ تابلی تابلی احتجاب اللہ تابلی تابلی تابلی تعدیل کے تابلی تابلی تابلی تعدیل کے تابلی تعدیل کے تابلی تعدیل کے تابلی تعدیل کے تابلی تابلی تعدیل کے تابلی تعدیل کے تابلی تعدیل کے تابلی تابلی تابلی تابلی تعدیل کے تابلی تابلی تعدیل کے تابلی تاب |            |                                                                  | افادهٔ (۲۸)                                       |
| سب مدونهٔ احادیث میں اگرامام اعظم کی مؤیدالمذ ہب احادیث نہ ملیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام اعظم و دیگرائمہ کو جواحادیث صححه ملیں وہ سلامی صحت کے ساتھ ۱۳۰۳ امام بخاری و سلم کو نہلیں اصحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے ۱۳۰۳ افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۰) جمہوراوراحناف کے یہاں عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول ۱۳۰۸ التزام صححت باعدم صحت نہیں افادہ (۳۲) التزام صححت باعدم صحت نہیں یہ نون فضول کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں یہ نون سالہ الترام صحت باعد م صحت نہیں سے کہانی فضول کہ جہاں الترام صحت نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں سے سے کہانے مصلات کے سالہ سے کہانے مصلات کے اس کے سالہ ساتھ کے انہوں کہ جہاں الترام صحت باعد م صحت باعد م صحت نہیں سے کہانے فضول کہ جہاں الترام صحت باعد م صحت نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں وہ تو اس کے دوراء کے دوراء کیں اس کی میں میں اس کی اس کی مصنوبیں اس کی اس کے دوراء کیں اس کی کیا کے دوراء کیں اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠,٦٢      |                                                                  |                                                   |
| اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ممکن کہ امام اعظم و دیگرائمہ کو جواحادیث صحیحہ ملیں وہ سلامتی صحت کے ساتھ سمکن کہ امام بخاری و سلم کو نہ ملیں امام بخاری و سلم کو نہ ملیں اصحاب جرح و تعدیل کوا حناف عظام سے تعنت و تعصب ہے افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۳) جمہوراورا حناف کے یہاں عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول سے ۱۳۰۸ افادہ (۳۳) التزام تھیجے یاعدم التزام تھیج ستاز م صحت یاعدم صحت نہیں سیکہنا فضول کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                                   |
| ممکن کہ امام اعظم و دیگرائمہ کو جواحادیث صحیحہ ملیں وہ سلامتی صحت کے ساتھ امام بخاری و سلم کو نہلیں امام بخاری و سلم کو نہلیں اصحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۰) جمہورا وراحناف کے یہاں عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول سے ۳۰۸ افادہ (۳۲) التزام صحیح یاعدم التزام صحیح سائز مصحت یاعدم صحت نہیں دو قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں کے پہاں التزام صحیح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں دو قابلی احتجاج نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں دو تابلی احتجاج نہیں دو قابلی احتجاج نہیں دو تابلی احتجاب نہیں دو تابلی احتجاج نہیں دو تابلی دو تابلی احتجاج نہیں دو تابلی احتجاج نہیں دو تابلی د | ٣٠,٦       |                                                                  |                                                   |
| امام بخاری وسلم کونہ ملیں  اصحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے  اضحاب جرح و تعدیل کواحناف عظام سے تعنت و تعصب ہے  افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے  افادہ (۳۳) جمہوراوراحناف کے بیمال عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول کے۔  افادہ (۳۳) التزام تھیج یاعدم التزام تھیج ستاز م صحت یاعدم صحت نہیں  افادہ (۳۲) التزام تصحیح یاعدم التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں  سرکہنا فضول کہ جہاں التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا                                         |                                                   |
| اصحاب جرح وتعدیل کواحناف عظام سے تعنت وتعصب ہے  افادہ (۳۰) ہر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے  افادہ (۳۰) جمہوراوراحناف کے بہال عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول سے ۳۰۸  افادہ (۳۲) التزام تھیجی یاعدم التزام تھیج ستاز مصحت باعدم صحت نہیں  سرکہا فضول کہ جہال التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں  سرکہا فضول کہ جہال التزام صحاح نہیں وہ قابلی احتجاج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠,٠       |                                                                  |                                                   |
| افادہ (۳۰) ہرمطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ کئے افادہ (۳۰) جمہوراوراحناف کے بہال عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول ۱۳۰۷ افادہ (۳۲) التزام تھیجے بیاد م التزام تھیجے ستاز م صحت باعد م صحت نہیں ۱۳۰۸ بیکہنا فضول کہ جہال التزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                  |                                                   |
| افادہ (۳۱) جمہوراوراحناف کے بہاں عنعنہ اصلاً ساقطاور مراسیل مقبول ۳۰۷ افادہ (۳۲) التزام تصحیح یا عدم التزام تصحیح الترام تصحیح تصریح تصحیح تصصحیح تصصحیح تصحیح تصصحیح تصص | ٣٠١٢       |                                                                  |                                                   |
| افادهٔ (۳۲) التزام صححے یاعد م التزام صححت یاعد م صحت نہیں التزام صححت یاعد م صحت نہیں التزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں سرم سمال میں سرم سالتزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں وہ اللہ التزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں وہ اللہ التزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں وہ اللہ التزام صحاح نہیں وہ قابلِ احتجاج نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٠٧        |                                                                  |                                                   |
| يه کهنا فضول که جهال التّزام صحاح نهيں وہ قابلِ احتجاج نهيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٠٧        | . 31 31                                                          |                                                   |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣+٨        |                                                                  | افادهٔ (۳۲)                                       |
| افادهٔ (۳۳) احادیث سے ثابت امور کی تین قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣•٨        | *                                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>749</b> | احادیث سے ثابت امور کی تین قسمیں                                 | افادهٔ (۳۳)                                       |

معارف اصول حدیث ۲۷۰ فهرست صهٔ چهارم

| ۳۱+ | اسلا ف کرام کی تنقیص کرنے والی حکایات | افادهٔ (۳۳) |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| ۳۱۰ | اورافسانے من گڑھت اور نا قابلِ اعتبار |             |
| ۳۱۱ | متفرقات                               |             |

# خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں رضوی ارشادات وتوضیحات وتحقیقات

|      | _                                                                |            |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| MIM  | ضعيف احاديث فضائل مين بالاجماع معتبر ومقبول                      | افاده(۱)   |
| ۳۱۴  | حدیث ضعیف احکام کے باب میں حجت نہیں                              | افاده (۲)  |
| ساله | بخاری ومسلم کے بعض ضعیف روا ۃ                                    | افاده(۳)   |
| ۳۱۲  | احاديثِ ضعاف کس طرح تقويت پاتی ہيں؟                              | افاده (م)  |
| ۳۱۵  | راوی کی جہالت کی خرابی کس قدر ہوتی ہے؟                           | افاده(۵)   |
| ۳۱۲  | ابهام، ضعفِ راویان اورقبولِ تلقینِ غیر کے احکام                  | افاده(۲)   |
| ۳۱۲  | اسباب طِعن دس ہیں                                                |            |
| ۳۱۸  | بابِ فضائل میں ضعاف پڑمل مستحب                                   | افاده(۷)   |
| ٣19  | حديث ضعيف پڙمل كرناخودا حاديث سے ثابت                            | افاده(۸)   |
| ٣٢٠  | فضائل واعمالِ خیر کے حوالہ سے ضعاف کا قبول کرناعقل کے بھی موافق  | افاده(۹)   |
| ٣٢٠  | اولیائے کرام کے کشف سے نامقبول مقبول اورضعیف معمد ہوجاتی ہے      | افاده(۱۰)  |
| ٣٢١  | حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ محلِ احتیاط ہو             | افاده(۱۱)  |
| ٣٢١  | حدیث ضعیف پڑمل کے لیے خاص اُس باب میں کسی سیح حدیث کا آنا ہر گز  | افاده(۱۲)  |
|      | ضر وری نهیں                                                      |            |
| ٣٢٢  | احکام میں ضعاف کے مقبول ہونے کا مطلب یہبیں کہ نہیں ججت مانا جائے | افاره(۱۳)  |
| ٣٢٣  | کسی کوئسی پرفضیلت دینے کے لیے ضعاف نا قابلِ اعتبار               | افاده (۱۲) |

· 'Click · ' · · ·

| <u></u> | ف حصهٔ چهار | دیک ۲۷۱ همرست                                       | ارفِ اصنولِ حا | مع |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|
|         | ٣٢٢         | ں سے مراد محض اجروثو ابنہیں بلکہ اعمالِ خیر بھی ہیں | فاده(۱۵) فضائل | 1  |
|         |             |                                                     |                | _  |

| ٣٢٣ | فضائل سے مراد محض اجروثواب نہیں بلکہ اعمالِ خیر بھی ہیں | افاده(۱۵)  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| ٣٢٣ | فقها برام كتجرب نيزان كالستعال تجفى تقويت كاباعث        | افاده(۲۱)  |
| rra | سِيَر ومغازي ميں بھی ضعاف مقبول                         | افاده (۱۷) |
| ٣٢٦ | تلقى علما بالقبول حاصل ہوجائے تو سند کی حاجت نہیں       | افاده(۱۸)  |
| سرح | مرسل ومعصل ومنقطع تبهى باب فضائل مين معتبر ومعتمد       | افاده(۱۹)  |

# <u>خاص احادیث موضوعہ کے بارے میں</u> رضوی ارشادات ، توضیحات و تحقیقات

| ٣٢٨ | موضوعیتِ حدیث کی معرفت کے ۱۵رطریقے                                 | افاده(۱) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٣١ | موضوعات کی کتاب میں کسی حدیث کا آنا                                | افاده(۲) |
| ٣٣١ | اس کے ضعیف ہونے کی بھی دلیل نہیں                                   |          |
| ٣٣٢ | تتبِ موضوعات دوطرح کی ہیں                                          |          |
| ٣٣٢ | حدیث کی موضوعیت کا ثابت ہونااس میں مذکورفعل کی ممانعت کی دلیل نہیں | افاده(۳) |
| ٣٣٢ | عمل بموضوع وعمل بما فی موضوع میں زمین آسان کا فرق                  |          |
| ٣٣٢ | اعمالِ مشارخ محتارج سندنهين                                        |          |

· 'Click · '

اصول واحكام حديث كحوالے سے افادات

727

معارفِ اصول حديث

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے

# رضوى افادات وارشادات وتحقيقات

رصغیر کے امام المحد ثین امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنه "المعطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة" میں جس سی فن پر کلام فرماتے ہیں وہ دراصل دسیوں، بیسوں نہیں بلکہ اس فن کی سیڑوں کتب کے مطالع کے بعد حاصل ہونے والی معلومات کا نادر مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے اسی فناوی شریف سے اصولِ حدیث سے متعلق متعدد اہم وضروری افادے و ارشادات اخذ کر کے اس کتاب میں شامل کردیے۔

ان میں فن اصولِ حدیث کے جو نایاب جواہر پارے آپ نے خریر فرمائے ہیں ان میں سے کچھاتو ایسے ہیں جوشاید کسی کتاب میں خوشاید کسی اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ایک ساتھ مربیّب طور پر کہیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں۔

اصولِ حدیث پڑھنے والے طلبہ سے ہم خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ ان عظیم''رضوی افادات، توضیحات وتحقیقات''کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔خصوصًا طلبہ ان کے مطالع کے بغیر فنِ اصولِ حدیث کی تکیل کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں۔

· 'Click · · · · · · ·

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

121

معارفِ اصول حديث

واضح رہے کہ ہم نے افا دوں سے پیشتر بطورِ عنوان صرف اضی باتوں کورکھا ہے جواصولِ حدیث سے متعلق زیادہ توجہ طلب بیں ورنہ عمومًا ہرافا دے میں کشر دیگراہم وضروری باتیں بھی موجود بیں۔افادوں کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ "العطایہ النبویة فی الفتاوی البرضویة فی الفتاوی البرضویة" کے رضوی افادات میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه نے دیگر کتابوں کے جوا قتباسات شامل فرمائے ہیں، اس کتاب میں خوف طوالت کے سبب انھیں ان کے حوالہ جات کے ساتھ حذف کر کے محض رضوی ارشادات و تحقیقات قل کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ فتاوی رضویہ کی متعلقہ جلدوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ جو حضرات اُن اقتباسات کے مطالعے کی ضرورت محسوں کریں وہ جو حضرات اُن اقتباسات کے مطالعے کی ضرورت محسوں کریں وہ "فتاوی رضویہ" کی متعلقہ جلدوں کی طرف مراجعہ کرسکتے ہیں۔ "فتاوی رضویہ" کی متعلقہ جلدوں کی طرف مراجعہ کرسکتے ہیں۔

اصول واحكام حديث كحوالے سے افادات

معارفِ اصولِ حديث ٢٧٨

#### افادهٔ (۱)

' حدیث صحیح نہیں ھے " کے مطلب کا روشن بیان (حدیث صحیح نہ ہونے کے بی<sup>معنی نہیں</sup> کے غلط ہے) محدثین کرام کاکس حدیث کو

فرمانا کہ تیجے نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط وباطل ہے، بلکہ تیجے اُن کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط شخت ود شوار اور موانع وعلائق کثیر وبسیار، حدیث ملک اُن میں میں بیاد، حدیث ملک اُن میں میں بیاد ہو جس کے شرائط سخت و در شوار اور موانع وعلائق کثیر وبسیار، حدیث ملک اُن میں میں بیاد ہو جس کے شرائط سخت میں بیاد ہو جس کے میں میں بیاد ہو جس کے شرائط سخت میں بیاد ہو جس کے میں ہوئے کے میں بیاد ہو جس کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کی میں ہوئے کے میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی ہ

میں اُن سب کا اجتماع اور اِن سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے، پھر اس کمی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت وقتیں ، اگر اس مبحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نزدیک

جہاں ان با توں میں کہیں بھی کمی ہوئی فرماد نیتے ہیں'' پیہ حدیث صحیح نہیں'' یعنی اس درجہ علیا کونہ پینچی ، اس سے دوسرے درجہ کی حدیث کوشن کہتے ہیں یہ با آ نکہ صحیح نہیں پھر بھی اس

میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ورنہ مُسن ہی کیوں کہلاتی ، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پایہ بعض

اوصاف میں اس بلند مرتبے سے جھ کا ہوتا ہے، اس قتم کی بھی سیکر وں حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح بلکہ عندالتحقیق بعض صحیح بخاری میں بھی ہیں، پیشم بھی استناد واحتجاج کی پُوری

ب علی ہے۔ وہی علاء جواُسے صحیح نہیں کہتے برابراُس پراعتاد فر ماتے اوراحکام حلال

وحرام میں ججت بناتے ہیں۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم ہں: ۳۲۸-۳۳۷)

#### افادهٔ (۲)

حدیث کے آٹھ مراتب کی تفصیل

حسن اور صحیح نه هونے سے کیا لازم آتا هے؟

حدیثِ موضوع کو حدیث کیوں کھتے ہیں؟

صحیح اور موضوع کے درمیان کثیر منازل هیں

یہ بات خوب یا در کھنے کی ہے کہ صحتِ حدیث سے انکار نفی حسن میں بھی نص نہیں

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصولِ حديث معارفِ اصولِ

جس سے قابلیت احتجاج منتفی ہونہ کہ صالح ولائق اعتبار نہ ہونانہ کم محض باطل وموضوع تھہر ناجس کی طرف کسی جاہل کا بھی ذہن نہ جائیگا کہ سیجے وموضوع دونوں ابتداء وانتہاء کے کناروں پرواقع ہیں،سب سے اعلی می اورسب سے بدتر موضوع اور وسط میں بہت اقسام حدیث ہیں درجہ بدرجہ، (حدیث کے (آٹھ) مراتب اور اُن کے احکام) مرعبہ سیجے کے بعد حسن لذابة بلك في لغير و پرحسن لذانه، پرحسن لغيره، پرضعيف بضعف قريب اس حدتك کہ صلاحیتِ اعتبار باقی رکھے جیسے اختلاطِ راوی پاسُوءِ حفظ یا تدلیس وغیر ہا،اوّل کے تین بلكه جارون فتم كوايك مذهب براسم ثبوت متناول ہے اوروہ سب مُحتَج بھا ہیں اور آخر کی قتم صالح، بيرمتابعات وشوامد ميں كام آتى ہے اور جابر سے قوّت يا كرحسن لغير ۾ بلكہ صحح لغير ۾ ہوجاتی ہے،اُس وفت و ہ صلاحیتِ احتجاج وقبول فی الا حکام کاز پورگراں بہا پہنتی ہے، ورنہ در بارہ فضائل تو آ بہی مقبول و تہا کافی ہے، پھر درجہ ششم میں (ضعیفب)ضعف قوی **وہ بن شدید** ہے جیسے راوی کے نسق وغیرہ قوادح قویہ کے سبب متروک ہونا بشرطیکہ ہنوز سرحد كذب سے جُدائي ہو، په حدیث احكام میں احتجاج در كنار اعتبار كے بھي لائق نہيں، ہاں فضائل ميں مذہب راجح يرمطلقاً اور بعض كےطورير بعدانجبار ببعد دمخارج وتنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے۔ پھر ورجہ مفتم میں مرتبہ مطروح ہے جس کا مدار وضاع کذاب یامتہم بالكذب يرہو، په بدترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کے رُوسے مطلقاً اورایک اصطلاح پر اس کی نوع اشد یعنی جس کا مدار کذب پر ہوعین موضوع، یا نظر تدقیق میں بوں کھے کہ ان اطلاقات یرداخل موضوع حکمی ہے۔ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے، یہ بالا جماع نہ قابل انجبار، نه فضائل وغير ماکسي باب ميں لائق اعتبار، بلکه اُسے حديث کہنا ہي توسع وتجوز ے، هقة مديث نهيں محض مجعول وافتراہے، والعياذ بالله تبارک وتعاليٰ ليالپ تحقیق ان چندحرفوں کو یادر کھے کہ باوصف وجازت محصل ولخص علم کثیر ہیں اور شایداس تحریر

معارف اصول حديث ٢٢٦ اصول واحكام حديث كوالے سافادات

نفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں ، و لِللّٰہ الْحہ مد و المهنة (سب خوبیاں اور احسان اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔) خیر بات دُور پڑتی ہے کہنا اس قدر ہے کہ جب صحیح اور موضوع کے درمیان اتنی منزلیں ہیں تو انکارِصحت سے اثباتِ وضع ماننا زمین و آسمان کے قلابے ملانا ہے ، بلکہ نفی صحت اگر جمعنی نفی ثبوت ہی لیجے یعنی اُس فرقۂ محدثین کی اصطلاح پر جس کے نزد یک ثبوت صحت وحسن دونوں کوشامل ، تا ہم اُس کا حاصل اس قدر ہوگا کہ مجمح وحسن نہیں نہ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے بہتے میں بھی دُوردراز میدان پڑے ہیں۔

#### افادهٔ (۳)

#### مجھول العین کا قبول ھی مذھب محققین ھے

(مجہول العین کا قبول ہی مذہب محققین ہے) افاد ہ دوم میں گزرا کہ امام نووی نے مجہول العین کا قبول بہت محققین کی طرف نسبت کیا اور امام اجل ابوطالب ملّی نے اُسی کو مذہب فقہائے کرام واولیائے عظام قرار دیا اور یہی مذہب ہمارے ائمہ اعلام کا ہے دضبی اللّٰه تعالٰی عنهم اجمعین مسلم الثبوت وفواتے الرحوت میں ہے:

(لا) جرح (بان له راویا) و احدا (لفظ) دون غیره (و هو مجهول العین باصطلاح) کسمعان لیس له راو غیر الشعبی فان المناط العدالة والحین باصطلاح) کسمعان لیس له راو غیر الشعبی فان المناط العدالة والحیفظ لا تعدد الرواة و قیل لا یقبل عند المحدثین و هو تحکم اه مختصرا اس میں جرح (نہیں کہ (اس کاراوی) (فقط) ایک ہے (اوروه اصطلاح میں مجهول العین ہے) مثلاً سمعان، ان سے راوی شعبی کے علاوہ کوئی نہیں کیوں کہ مدارعدالت راوی وحفظ ہے، راویوں کا متعدد وہونا نہیں، بعض نے کہا کہ محدثین کے نزد یک بیم تقبول نہیں بیزیادتی ہے اور قضراً۔

معارفِ اصول حديث

144

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

پس در باره مجهول قول مقبول بیه ہے که مستور ومجهول العین دونوں جحت ، ہاں مجهول الحال

جس کی عدالت ظاہری بھی معلوم نہ ہوا حکام میں جحت نہیں فضائل میں بالا تفاق وہ بھی مقبول۔

تنبیه: (غالبًامطلق مجهول سے مرادمجهول العین ہوتا ہے) مجهول جب مطلق بولا جاتا ہے تو

كلام محدثين مين غالبًا أس سے مراد مجهول العين ب، امام بكى شفاء التقام مين فرماتے بين: جهالة العين وهو غالب اصطلاح اهل هذا الشان في هذا الاطلاق. محدثين

جب مطلقاً مجہول کالفظ بولیں توا کثر طور پراس سے مرادمجہول العین ہوتا ہے۔

( فياوي رضوبه جلد پنجم ،ص: ۵۹۵ )

اقول: مجهول العین بهت ائمهٔ محققین کے نز دیک مقبول ہے اور مجہول الحال میں بھی بعض اکا برکا ند ہب قبول ہے۔ (فاوی رضویہ جلد بست ونم ص: ۱۹۰)

افادهٔ (۳)

## حدیثِ معلّق هماریے نزدیک موصول هے

اقول: و المعلق عندنا في الاستناد كالموصول.

اقول: (حدیثِ معلّق بھی ہمارے نزدیک استنادمیں موصول ہی کا حکم رکھتی ہے۔)

( فياويٰ رضوبه جلداول ،ص:۲۳۸ )

#### افادهٔ (٤)

#### "لا يصح في هذا الباب شيء" كا مطلب

حليه ميں فرمايا:

و قول الترمذي فلا يصح عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم في

هذا الباب شيء انتهي لا ينفي وجود الحسن و نحوه.

امام تر مذی کا قول ہے: اس باب میں نبی صلی الله علیه وسلم سے کوئی حدیث صحیح نه

· ·Click · · · · · · · ·

معارفِ اصول حدیث ۲۷۸

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

آئی۔اس قول سے حدیث حسن وغیرہ موجود ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔

(فآوي رضوية جلداول من: ۲۴۷-۲۴۷)

#### افادهٔ (٥)

#### ائمة احناف كي بعض كتابون كارتبه

كسنن ابى داؤد و النسائى و الترمذى و فى مرتبتها مسند الرؤيانى و مثلها بل فوق بعضها شرح معانى الأثار للطحاوى و كتاب الأثار لمحمد و الحجج لعيسى بن ابان عن محمد و كتاب الخراج لابى يوسف رضى الله تعالى عن الجميع.

جیسے ابوداؤد، نسائی اور تر مذی کی سنن، ان ہی کے درجہ میں مسندر ویانی بھی ہے اور ان ہی کے درجہ میں مسندر ویانی بھی ہے اور ان ہی کے مثل بلکہ ان میں بعض سے بالاتر امام طحاوی کی شرح معانی الآ ثار، امام محمد سے روایت شدہ بچج عیسی بن ابان اور امام ابویوسف کی کتاب الخراج ہے۔ اللہ تعالی سب سے راضی ہو۔ (قاوی رضویہ جلد چہارم ہیں: ۲۱۱-۲۱۱)

## افادهٔ (۲)

#### تشيّع اور رفض ميں فرقِ عظيم

محاورات ِسلف واصطلاح محدثین میں تشیع ورفض میں کتنا فرق ہے۔

"كما صرحوا به و تدل عليه محاوراتهم، منها ما في الميزان في ترجمة الحاكم بعد ما حكى القول برفضه، الله يحب الانصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط"

جبیہا کہ علماء نے تصریح کی ہے اور ان کے محاورات سے بھی واضح ہے۔ مثلاً میزان میں حاکم کے حالات میں کسی کا پیقول نقل کیا ہے کہ وہ رافضی تھا۔اس کے بعد کہا ہے

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

9 کے اصول واحکام ح

'اللہ انصاف کو پیند کرتا ہے، یہ آ دمی رافضی نہیں ہے، صرف شیعہ ہے'۔

زبان متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں حد لھم اللہ تعالیٰ جمیعا بلکہ آ ج

کل کے بیہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانے ہیں خود مُلا جی کے خیال میں اپنی مُلا کی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکا دینے کے لیے متشیع کو رافضی بنایا حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عہم کے ساتھ مُسنِ عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المونین مولی علی کو موان میں افضل جا نتا شیعی کہا جا تا بلکہ جو صرف امیر المونین عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ و جہہ الکو یم کو اُن میں افضل جا نتا شیعی کہا جا تا بلکہ جو صرف امیر المونین عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نفضیل دیتا اُسے بھی شیعی کہتے ہیں حالا نکہ یہ مسلک بعض علائے المسنّت کا تھا آئی بناء پر متعدد انم کہ کو فہ کو شیعہ کہا گیا بلکہ بھی محض غلب محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبت اہل بیت کرام رضی میں خود انہیں محربن فضیل کی نسبت تصریح کی کہ ان کا تشیع صرف موالات تھا وہیں۔

( فآويٰ رضويه جلد پنجم ،ص:۴۷-۵۷۱)

#### افادهٔ (۲)

بخاری و مسلم کے تقریباً ۳۰/رواۃ جن پر تشیع کا اطلاق

ذرارواة صحیحین دیکه کرشیعی کورافضی بنا کرتضعیف کی ہوتی ،کیا بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا ہے ان کے رواۃ میں تمیں ۴۰۰ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاحِ قدماء پر بلفظ تشج ذکر کیا جاتا یہاں تک کہ قدریب میں حاکم سے قال کیا ''سخت اب مسلم ملان میں الشیعة" (مسلم کی کتاب شیعوں سے بھری ہوئی ہے۔) دُور کیوں جائے خود یہی ابن فضیل کہ واقع کے شیعی صرف بمعنی محبّ اہل بیت کرام اور آپ کے زعم میں معاذ اللّٰه رافضی صحیحین کے راوی ہیں۔

· 'Click · ' · · ·

**t**\ +

(مثلاً ابان بن تغلب، اسمعیل بن ابان ورّاق، اسمعیل بن زکریا، اسمعیل بن زکریا، اسمعیل بن عبدالله، جریر بن عبدالله بن عبدالله جریر بن عبدالحدمید، جعفر بن سلیمن، حسن بن صالح، خالد بن مخلد قطوانی، ربیع بن انس صدوق له اوهام، زاذان کندی، سعید بن فیروز، سعید بن عمرو همدانی، عباد بن یعقوب رواجنی، عباد بن عوام کلابی، عبدالله بن عمر مشکدانه، عبدالله بن عیسی کوفی، عبدالرزاق، صاحبِ مصنف، عبدالملک بن اعین، عبیدالله بن موسی، عدی بن ثابت، علی بن الجعد، علی بن البعد، علی بن البرید، فضل بن دُکین ابونعیم، فضیل بن مرزوق، فطر بن خلیفة، مالک بن اسمعیل نهدی، محمد بن اسحق صاحبِ مغازی، بن حدمد بن جحاده اوریکی محمد بن فضیل، هشام بن سعد، یحیی بن الجزاد و غیرهم)

#### افادهٔ (۸)

# بخاری و مسلم کے متعدد رواة جن پر ''یغرب'' کا اطلاق

محدث جی! تقریب میں ثقة یغرب ہے، کسی ذی علم سے کے صوکہ فلان یغوب اور فلان غریب میں ثقة یغرب ہے۔ اغراب کی پیفسیر کہ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف محدث بی اغریب ومنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ باوصف ثقة ہونے کے مجر داغراب باعث رد ہوتو صحیحین سے ہاتھ دھو لیجئے، یہ اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھی کہ بخاری وسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت یہی لفظ کہا ہے اور وہاں یہ بشرخود ہی جو رجال بخاری سے ہیں۔

(مثلاً ابرهیم بن طهمان، بشربن خالد، ابرهیم بن سوید بن حبان،

بشیر بن سلمان، حسن بن احمد بن ابی شبیب، محمد بن عبدالرحمٰن بن حکیم و غیرهم کسب ثقة یغرب ہیں۔ احمد بن صباح، حکام بن مسلم وغیرهم ثقة له غرائب خصوصًا ازهر بن جمیل، خالد بن قیس، ابراهیم بن اسحٰق وغیرهم که صدوق یغرب به تیول بشر بن بکر سے بھی گئے در جے کے ہوئے کہ ثقہ سے از کرطرف صدوق ہیں۔) (قاوی رضویے جاریجہ میں۔))

## افادهٔ (۹)

بخاری و مسلم کے متعدد روات جن پر ''صدوق یخطیؑ'' اور ''صدوق بهم'' کا اطلاق

رواة صحیح بخاری وسلم میں کتوں کی نسبت تقریب میں یہی صدوق یخطیء بلکہ اس سے زائد کہا ہے۔

(مثلاً اسم عیل بن مجالد، اشهل بن حاتم، بشر بن عبیس، حارث بن عبید، حبیب بن ابی حبیب، حجاج بن ابی زینب، حسان بن ابرهیم، حسان بن حسان بن حسان بن عبدالله کندی، حسن بن بشر بن سلم، حسن بن فکوان و رمی بالقدر، خالد بن خداش، خالد بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن السلمی، شریک بن عبدالله بن ابی بر، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار، عبدالمجید بن عبدالعزیز، مسکین بن بکیر، معقل بن عبدالله وغیرهم ان سب پرو،ی هم صدوق یخطیء لگایا ہے خلیفة بن خیاط، عبدالله بن عمر نمیری، عبدالرحمن بن حرمله اسلمی، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبید، یحیٰی بن ابی اسحٰق حضر می وغیرهم صدوق ربما اخطأ عبدالله بن عبید، یحیٰی بن ابی اسحٰق حضر می وغیرهم صدوق کثیر الخطاء

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

والتدليس، شريك بن عبدالله نخعى صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه، صالح بن رستم المزنى صدوق كثيرالخطاء، عبدالله بن صالح صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، فليح بن سليمان صدوق كثير الخطاء، مطر الوراق صدوق كثير الخطاء و حديثه عن عطاء ضعيف، نعيم بن حماد صدوق يخطىء كثيرا) (نآوئ رضوي جلر فيجم من ١٤٥١)

بن حماد صدوق یخطیء کثیرا) (ناوئ رضوی جلد بنیم من ۱۷۹)

تقریب ملاحظه موکد آپ کے وہم کے ایسے وہمی اُن (صحیحین) میں کس قدر میں۔ (مشل ابر هیم بن یوسف بن اسحاق، اسامه بن زید اللیثی، اسمعیل بن عبدالرحمٰن السدی، ایمن بن نابل، جابر بن عمرو، جبر بن نوف، حاتم بن اسمعیل، حرب بن ابی العالیه، حرمی بن عماره، حزم بن ابی حزم، حسن بن الصباح، حسن بن فرات، حمید بن زیاد، ربیعه بن کلثوم، عبدالله بن عبدالله بن الصباح، حسن بن فرات، حمید بن زیاد، ربیعه بن کلثوم، عبدالله بن عبدالله بن اویس وغیر هم سب صدوق یهم بیں۔ احوص بن جواب، حمیزه بن جیس خیره بن جیس مسلم صدوق یهم عاصم بن علی بن عاصم وغیر هم سب صدوق ربما وهم بلکہ عطاء بن ابی مسلم صدوق یهم کثیرا.)

افادهٔ (۱۰)

چند اوهام یا کُچھ خطائیں محدّث کو نه ضعیف بناتی هیں اور نه مر دود

چنداوہام یا گچھ خطائیں محد ث سے صادر ہونا نہ اُسے ضعیف کردیتا ہے نہ اُس کی حدیث کومر دود نہ وہ کہتے ہیں جو بالکل پاک صاف گزر گئے ہیں۔ یہ ہیں تمام محدثین کے امام الائمیسفیان بن عینیہ جنہوں نے زہری سے روایت میں ہیں۔ ۲ سے زیادہ حدیثوں میں

71

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارف اصول حديث

خطاکی، امام احمد رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: مجھ میں اور علی بن مدینی میں مذاکرہ ہواکہ زہری سے روایت میں ثابت ترکون ہے، علی نے کہا سفیان بن عینید۔ میں نے کہا: امام مالک کہان کی خطا سفیان کی خطا وُں سے کم ہے، قریب ہیں ۲۰ حدیثوں کے ہیں جن میں سفیان نے خطا کی، پھر میں نے اٹھارہ گنا دیں اور اُن سے کہا: آپ مالک کی خطا کیں سفیان نے خطا کی، پھر میں نے اٹھارہ گنا دیں اور اُن سے کہا: آپ مالک کی خطا کیں بتا کیں۔ وہ دو تین حدیثیں لائے۔ پھر جو میں نے خیال کیا تو سفیان نے ہیں سے زیادہ حدیثوں میں خطا کی ہے۔ ذکو فحی المسنزان (اسے میزان میں ذکر کیا گیا ہے۔) باایں ہمدامام سفیان کے ثقہ ثبت جمت ہونے پرعلمائے اُمت کا اجماع ہے۔

(فاوی رضور جلد پنجم، ص ۱۸۲۰)

#### افادهٔ (۱۱)

#### روایت بالمعنی کے بعض احکام

حدیث مروی بامعنٰی ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تصریح کی کہ ایسی حدیث کے فاوواووغیر ہماسے استدلال صحیح نہیں، کہما فیی الحجة البالغة۔

(فتاوي رضويه جلد پنجم م:۲۱۱)

احادیث مرویه بامعنی صحیحین وغیر ہما صحاح وسنن مسانید ومعاجیم و جوامع واجزا وغیر ہما میں دیکھیے ،صد ہا مثالیس اس کے پائے گا کہ ایک ہی حدیث کوروا ۃ بامعنی کس کس متنوع طور سے روایت کرتے ہیں ،کوئی پُوری کوئی ایک ٹکڑا کوئی دُوسرا کوئی کسی طرح ، جمع طرق سے پُوری بات کا پتا چاتا ہے ، ولہذا امام الثان ابوحاتم رازی معاصرامام بخاری فرماتے ہیں: ہم جب تک حدیث کوساٹھ ۱۰ وجہ سے نہ لکھتے اُس کی حقیقت نہ بہجیا ہے۔

(فاوی رضویہ جلہ بنجم ،ص:۳۰۱)

· 'Click · '

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

# افادهٔ (۱۲)

MAG

#### مفهوم مخالف كهان معتبر اور كهان غير معتبر

حفيه صرف عبارات شارع غير متعلقه بعقو بات مين اس (مفهوم مخالف) كي نفي كرتے بين كلام صحابه و من بعدهم من العلماء مين مفهوم مخالف بحظاف مرعى ومعتبر كما نص عليه في تحرير الاصول والنهر الفائق والدر المختار وغيرها من الاسفار۔

(قاوئ رضوي جلد نِجْم ص ٢٢٥٠)

# افادهٔ (۱۳)

# مشاجَرات صحابه میں تواریخ وسیر کی موحش

# حكايتين قطعاً مردود هين

(مشاجرات صحابہ میں تواریخ وسیر کی موحش حکایتیں قطعاً مردود ہیں۔) نیز فرماتے ہیں۔(سیرت انسان العون کا ارشادگررا کہ سیر موضوع کے سواہر شم ضعیف وسقیم و بستد حکایات کوجع کرتی ہے پھر انصافاً یہ بھی انہوں نے سیر کا منصب بتایا جوا سے لائق ہے کہ موضوعات تواصلاً کسی کام کے ہیں اُنہیں وہ بھی نہیں لے سکتے ورنہ بنظر واقع سیر میں بہت اکا ذیب واباطیل بھرے ہیں کے مما لا یخفی ۔ بہر حال فرق مرا تب نہ کرنا اگر جنوں نہیں تو بدنہ بہی نہیں تو جنون ہے۔ سیر جن بالائی باتوں کے لئے ہے اُس میں نہیں تو بدنہ بہی ہے، بد فہ بی نہیں تو جنون ہے۔ سیر جن بالائی باتوں کے لئے ہے اُس میں خدسے تجاوز نہیں کر سکتے اُس کی روایات فہ کورہ کسی چیض ونفاس کے مسئلہ میں بھی سننے کی نہیں نہ کہ معاذ الله اُن واہیات و معصلات و بے سرویا حکایات سے صحابہ کرام حضور سیدالا نام علیہ و علیٰ اللہ و علیہ ہم افضل الصّلوة و السلام پرطعن پیدا کرنا، اعتراض نکالنا، اُن کی شانِ رفیع میں رفیح ڈالنا کہ اس کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گراہ بددین مخالف ومضاد حق مبین آج کل کے بدنہ ہم میض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواری خمیں مبین آج کل کے بدنہ ہم میض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواری خمیس مبین آج کل کے بدنہ ہم میض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواری خمیس مبین آج کل کے بدنہ ہم میض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواری خمیس مبین آج کل کے بدنہ ہم میض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواری خوالف

MA

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

وامثالہا سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین وام المونین وطلحہ وزبیر ومعاویہ وعمر و بن العاص ومغیرہ بن شعبہ وغیرہم اہل بیت وصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطاعن مردودہ اوران کے باہمی مشاجرات میں موحش وہمل حکایات بیہودہ جن میں اکثر تو سرے سے کذب وواحض اور بہت الحاقات ملعونہ روافض چھانٹ لاتے اوران سے قرآن عظیم وارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجماع اُمّت واساطین ملّت کا مقابلہ چاہتے ہیں ، بے علم لوگ اُنہیں سُن کر یہ یہتان ہوتے یا فکر جواب میں بڑتے ہیں ، اُن کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے مہملات کسی

ادنیٰ مسلمان کو گنہ گار گھرانے کے لیے مسموع نہیں ہوسکتے نہ کہ اُن محبوبانِ خدا پرطعن جن کے مدائے تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام اللہ وکلام رسول اللہ مالامال ہیں۔ (جبل جبلالیہ و صلی

مران مین تواه ایمان سے فلام اللدوفلام رسون اللد مالا مان میں ! الله تعالیٰ علیه و سلم) (فاوی رضوبی جلد پنجم م:۵۸۲)

# افادهٔ (۱۶)

امام بخاری و امام مالک و امام احمد جیسے ثقه کی روایت

#### کا التزام کرنے والے محدثین بہت کم هیں

(وہ محدثین جوغیر ثقہ سے روایت کرتے) محدثین میں بہت کم ایسے ہیں جن کا الترام تھا کہ ثقہ ہی سے روایت کریں جیسے (۱) شعبہ بن الحجاج (۲) وامام ما لک (۳) وامام الترام تھا کہ ثقہ ہی سے روایت کریں جیسے (۱) شعبہ بن الحجاج (۲) وامام شعبی احد (۲) اور پخی بن سعید قطان (۵) وعبد الرحمٰن بن مہدی اور انہیں سے ہیں (۲) امام شعبی (۷) وہتی بن مخلد (۸) وحریز بن عثمان (۹) وسلیمان بن حرب (۱۰) ومظفر بن مدرک خراسانی (۱۱) وامام بخاری۔ (قادی رضویہ جلد پنجم مین ۲۰۲۱)

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

777

#### افادهٔ (۱۵)

#### امام اعظم کا روایت فرمانا سندِ ثقاهتِ راوی

ثم اقول: (ہمارے امام اعظم جس سے روایت فرما لیں اس کی ثقابت ثابت ہوگئ۔) آئیس ائر مجتاطین سے ہیں علم اعلم امام اعظم سیدنا ابو حنیفة النعمان انعیم الله تعالی علیه بانعام الرضوان و نعمه بانعم نعم الجنان ، یہاں تک کہا گر بعض خلطین سے روایت فرما ئیں تو اخذ ہل النغیر پرمحمول ہوگا جس طرح احادیث صحیحین میں کرتے ہیں محقق علی الاطلاق فتح میں فرماتے ہیں:

قال محمد بن الحسن رضى الله تعالى عنه فى كتاب الأثار اخبرنا ابوحنيفة ثنا ليث بن ابى سليم عن مجاهد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ليس فى مال اليتيم زكوة. وليث كان احد العلماء العباد وقيل اختلط فى اخر عمره ومعلوم ان اباحنيفة لم يكن ليذهب فياخذ عنه فى حال اختلاطه ويرويه وهو الذى شدد فى امر الرواية ما لم يشدده غيرة على ماعرف، اه.

امام محمد بن حسن رضی الله تعالی عنه کتاب الآثار میں فرماتے ہیں کہ جمیں امام ابوصنیفہ نے ازلیث بن ابی سلیم ازمجا ہداز ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ بیتیم کے مال میں زکو ق نہیں ۔لیث علمائے عابدین میں سے تھااور انہیں آخر عمر میں اختلاط ہوگیا اور یہ بات مسلم ہے کہ امام اعظم ان سے اختلاط کے بعد حدیث اخذ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ حدیث اخذ کرنے اور بیان کرنے میں جتنے سخت ہیں دوسروں سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ معلوم ومعروف ہے،اھ۔ (فاوی رضور چلد پنجم بھر۔۱۱۲)

اصول واحكام حديث كے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حدیث ۸۸۷

# افادهٔ (۱۲)

#### ائمة معتمدین کی ہے سند ذکر کردہ احادیث کا حکم

(حدیث بے سند مذکور علاء کے قبول میں نفیس وجلیل احقاق اور اوہام قاصرین زمان کارابطال وازہاق) اقبول و بالله التوفیق: اذہان اکثر قاصرین زمان میں سندگی فضیلتیں اور کلام اثریین میں اتصال کی ضرورتیں دیکھ دیکھ کرم کنز ہورہا ہے کہ احادیث بے سنداگر چکلماتِ ائم معتمدین میں بصیغهٔ جزم مذکور ہوں مطلقاً باطل ومردودوعاطل کہ احکام، مغازی، سیر، فضائل کسی باب میں اصلاً نہ سننے کے لائق، نہ مانے کے قابل حالانکہ میحض مغازی، سیر، فضائل کسی باب میں اصلاً نہ شننے کے لائق، نہ مانے کے خالف اجماع ہے۔ غیر اختراع بین الاندفاع مشاہیر محدثین و جماہیر فقہا دونوں فریق کے خالف اجماع ہے۔ غیر صحابی جوقول یافعل یا حال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بے سند متصل نسبت کرے محدثین کے نزد یک باختلاف حالات واصطلاحات مرسل منقطع معلق معصل ہے اور فقہا واصولین کی اصطلاح میں سب کا نام مرسل اصطلاح حدیث پر تعلیق واعضال یا اصطلاح فقہ واصول پر ارسال میں کے پھن سند کا ذکر ہرگز لازم نہیں بلکہ تمام وسائط حذف

کر کے علمائے مصنفین جوقال یا فعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه تعالٰی علیه وسلم ذاک کہتے ہیں مجھل ومرسل ہے۔ (فاوی رضوی جلد پنجم ، ص: ۱۲۱)

افادهٔ (۱۷)

# جماهیر ائمۂ فقہاء کی ہے سند حدیثیں دربارۂ

#### احكام بهي حجت هين

(جماہیرفقہائے کرام وائمہ فقہاء کی بے سند حدیثیں دربارہ احکام بھی ججت ہیں) بیسب کلام بطور محدثین تھا اور جماہیر فقہائے کرام کے نزدیک تو معصلات مذکورہ فضائل در کنارخود باب احکام میں ججت ہیں جبکہ مرسل امام معتمد مختاط فی الدین عارف بالرجال بصیر

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

۲۸۸

معارفِ اصول حديث

بالعلل غير معروف بالتسابل ہواور مذہب مختار امام محقق علی الاطلاق وغیر ہاا کابر میں کچھ تخصیص قرن غیر قرن نہیں ہرقرن کے ایسے عالم کافسال دسول اللّه مسلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کہنا ججت فی الاحکام ہے، کیمانص علیه فی المسلّم (عه) و شروحه۔ (حبیبا کہ سلم الثبوت اوراس کی شروح وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔)

(فآوي رضوية جلد پنجم ،ص:٦٢١)

## افادهٔ (۱۸)

غیرِ عالم کسی جاهل کو حدیث میں کلام کرنا جائز نهیں

اورا گرجاہل ہے بطورِخود جاہلانہ برسر پیکار ہے تو قابلِ تا دیب وزجروا نکار ہے کہ جُہّال کو حدیث میں گفتگو کیا سز اوار ہے۔ وعیدِ حدیث اپنی اخوات کی طرح زجروتہدیدیا حرمانِ دخول جنت مع السابقین یا صورت قصد مضارّت بمضادّت بمضادّت برخمول ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد بست وہفتم میں۔ ۲

افادهٔ (۱۹)

ائمۂ حدیث اور ائمۂ مجتھدین کے ما بین صحت حدیث کامعیار الگ الگ

کیا وجه هے که بارها حدیث صحیح هونے کے با وجود محتهدین کرام اس پر عمل نهیں فرماتے ؟

اصطلاحاً صحيح هونا مجتهد كے لئے مستلزم عمل نهيں

اقول و بالله التوفيق: (میں الله تعالیٰ کی توفق سے کہتا ہوں۔) صحتِ مدیث علی مصطلح الاثر وصحتِ مدیث العمل المجتہدین میں عموم خصوص مطلقاً بلکه من وجہہ ، محتی مدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے اور ائمه اُمت واُمنائے ملّت بنظر قر ائنِ خارجہ یا

''Click''' ' '' ''

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

119

معارف اصول حديث

مطابقت قواعد شرعيهاس يرغمل فرمات بين كدأن كالبيمل ہى موجب تقويت وصحت حديث ہوجا تا ہے۔ یہاں صحت عمل برمتفرع ہوئی نثمل صحت پر۔ بار ما حدیث سیح ہوتی ہے اور امام مجہداس برعمل نہیں فرماتا خواہ یوں کہ اس کے نز دیک بیحدیث نامتواتر ننخ کتاباللہ جا ہتی ہے یاحدیث آ حادزیا دت علی الکتاب کررہی ہے۔ یا حدیث موضوع تکرروقوع وعموم بلوی یا کثرت مشاہدین وتوفر دواعی میں آحاد آئی ہے یااس بڑمل میں تکرار نشخ لازم آتی ہے یا دوسری حدیث صحیح اس کی معارض اور وجوہ کثیرہ ترجیح میں کسی وجہ سے اس برتر جی رکھتی ہے یا وہ بحکم جمع تطبیق وتو فیق بین الا دلہ ظاہر سے مصروف ومووَل ملہری ہے، یا بحالت تساوی وعدم امکان جمع مقبول وجہل تاریخ بعد تساقط ادلہ نازلہ یا موافقت اصل کی طرف رجوع ہوئی ہے۔ یاعمل علماءاس کے خلاف پر ماضی ہے۔ یا مثل مخابرہ تعامل امت نے راہ خلافت دی ہے۔ یا حدیث مفسر کی صحابی راوی نے مخالفت کی ہے۔ یاعلت حکم مثل سہم مؤلفۃ القلوب وغیرہ اب منتفی ہے۔ یامشل حدیث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله \_ (الله كى بنديول كومسجدول سےمت روكو \_) مبنائے حكم حال عصریا عرف مصرتھا کہ یہاں یااب منقطع ونتہی ہے، یامثل حدیث شبہات اب اس پڑمل ضیق شدید وحرج فی الدین کی طرف داعی ہے۔ پامثل حدیث تغریب عام اب فتنہ وفساد ناشی ہے، یامثل حدیث ضجعہ فجر وجلسہ استراحت منشاء کوئی امر عادی یا عارضی ہے۔ یامثل جبربآیة فی الظهر احیاناً وجهرفاروق بدعائے قنوت حامل کوئی حاجت خاصہ نة شریع دائمی ہے۔ يامثل حديث عليك السلام تحية الموتلي (ترجمه: "عليك السلام"مُ رول

الى غير ذلك من الوجوه التى يعرفها النبيه و لا يبلغ حقيقة كنهها الاالمجتهد الفقيه \_(اس كعلاوه ديگر وجوه جن كوبا خبرلوك بهجائة بين، اورسوائ

کاسلام ہے۔ )مقصود مجردا خبار نہ مکم شرعی ہے۔

معارف اصول حدیث ۲۹۰ اصول واحکام مدیث کے حوالے سے افادات

مجتهدعالم کے ان کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں۔) تو مجر دصحت مصطلحہ از صحت عمل مجتهد کے لیے ہرگز کافی نہیں۔حضراتِ عالیہ صحابہ کرام سے لے کر پچھلے ائمہ مجتهدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین تک کوئی مجتهداییا نہیں جس

نے بعض احا دیث صحیحہ کومؤ ول یامر جوح پاکسی نہ کسی وجہ سے متر وک العمل نہ گھہرایا ہو۔

(فآوي رضويه جلدبست ومفتم ،ص:۶۲-۲۲)

· 'Click · '

## افادهٔ (۲۰)

محال ھے کہ اصطلاحاً حدیث کا صحیح ھونا مجتھد کے نزدیک قابل عمل ھونے کو لازم ھو مذھب امام (اعظم) کے کسی صحیح حدیث کے معارض ھونے کا دعوٰی کرنا دو بھاری امور پر موقوف دوسریے امر کے حصول کے لیے چار سخت ترین منزلوں سے گزرنا ھوگا

جن میں سے تیسری منزل تک صدیوں سے کوئی نه پهنج

امامِ بخاری پھلی تین منز لوں کی منتھاتک پھنچے لیکن چوتھی منز ل.....

امامِ اعظم رضی اللّٰہ عنہ کی اس حوالے سے عظمتِ شان حدیث معلوم ہونا چیز ہے دیگر اور اس کا مطلب سمجھنا چیز ہے دیگر

مجتهد فی الهذهب کون هو سکتا هے؟

بڑیے بڑیے ائمۂ فقها مثل سرخسی و طحلوی و کرخی
وغیرهم کے اندر امام اعظم سے مخالفت کی سکت نهیں
بالجملہ موافق مخالف کوئی ذی عقل اس کا انکارنہیں کرسکتا کہ مجردصحت اثری صحت
علی کوستارم نہیں بلکہ محال ہے کہ ستارم ہو۔ ورنہ ہنگام صحت متعارضین قول بالمتنافیین لازم
آئے اور وہ عقلاً ناممکن تو بالیقین اقوال فرکورہ سوال اور ان کے امثال میں صحتِ حدیث

معارفِ اصول حديث

797

اصول واحكام حديث كے حوالے سے افادات

سے صحب عملی اور خبر سے وہی خبر واجب العمل عندالجھہد مراد پھر نہایت اعلیٰ بدیہات سے ہے کہ اگر کوئی حدیث مجہد نے پائی اور براہ تاویل خواہ دیگر وجوہ سے اُس پڑمل نہ کیا تو وہ حدیث اس کا مذہب نہیں ہوسکتی ، ورنہ وہی استحالہ عقلی سامنے آئے کہ وہ صراحة اُس کا خلاف فرما چکا تو آ قاب سے روشن تروجہ پر ظاہر ہوا کہ کوئی حدیث برغم خود مذہب امام کے خلاف پا کر بھکم اقوال مذکورہ امام دعلی کر دینا کہ مذہب امام اس کے مطابق ہے ، دوامر پرموقوف۔ اقلاً: یقیناً ثابت ہو کہ بی حدیث بامام کونہ پنجی تھی کہ بحال اطلاع مذہب اس کے خلاف

ہےنہاس کےموافق۔

ٹانیا: یہ تھم کرنے والا احکام رجال ومتون وطرق احتجاج ووجوہ استنباط اور ان کے متعلقات اصولِ مذہب پراحاطہ تامہ رکھتا ہو۔ یہاں اُسے چارمنزلیں سخت دشوار گزار پیش آئیں گی۔جن میں ہرایک دوسری سے سخت ترہے۔

## منزلاقال:

نقدر جال کہ اُن کے مراتب تقہ وصد ق وحفظ وضبط اور اُن کے بارے میں ائمہ شان کے اقوال ووجو ہ طعن ومراتب تو ثیق، ومواضع تقدیم جرح وتعدیل وحوامل طعن ومناشی تو ثیق ومواضع تقالیم جرح وتعدیل وحوامل طعن ومناشی تو ثیق ومواضع تحامل و تساہل و تحقیق پر مطلع ہو، اسخراج مرتبہ اتقان راوی بنقد روایات وضبط مخالفات واو ہام و خطیات وغیر ہا پر قادر ہو، اُن کے اسامی والقاب و کنی وانساب ووجو و مختلفہ تعبیر رواۃ خصوصاً اصحابہ تدلیس شیوخ قعین مبھات و متفق و متفرق و مختلف مؤتلف مؤتلف مؤتلف سے ماہر ہو۔ ان کے موالید و وفیات و بلدان و رحلات و لقاء و ساعات و اساتذہ و تلا ندہ و طرق تحل و وجوہ ادا و تدلیس و تسویہ و تغیر واختلاط آخذین من قبل و آخذین من بعد و سامعین حالین وغیر ہما تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو۔ اُن سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت و غیر ہما تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو۔ اُن سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے شیحے یاحسن یا صالح یا ساقط یا باطل یا معصل یا مقطوع یا مرسل یا متصل ہے۔

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

منزل دوم:

صحاح وسُنن ومسانید و جوامع ومعاجیم واجزاء وغیر ہاکتب حدیث میں اس کے طرقِ مختلفہ والفاظ متنوعہ پرنظرِ تام کرے کہ حدیث کہ تو اتر یاشہرت یا فردیت نسبیہ یا غرابت مطلقہ یا شندو ذیا نکارت و اختلافاتِ رفع ووقف وقطع ووصل و مزید فی متصل الاسانید واضطراباتِ سند ومتن وغیر ہا پر اطلاع پائے نیز اس جمع طرق واحاطه الفاظ سے رفع ابہام ودفع اوہام والصاح خفی واظہار مشکل وابانت مجمل تعیین محمل ہاتھ آئے۔ ولہذا امام ابوحاتم رازی فرماتے ہم جب تک حدیث کوساٹھ (۱۲) وجہ سے نہ لکھتے اس کی معرفت نہ پاتے۔ اس کے بعدا تناحکم کرسکتا ہے کہ حدیث شاذیا مشکر، معروف یا محفوظ، مرفوع یا موقوف، فردیا مشہور کس مرتبہ کی ہے۔

منزل سوم:

ابعل خفیہ وغوامض دقیقہ پرنظر کر ہے جس پرصد ہاسال سے کوئی قادر نہیں۔ اگر بعد احاطہ وجوہ اعلال تمام علل سے منزہ پائے تو یہ تین منزلیں طے کر کے طرف صحت حدیث بمعنی مصطلح اثر پر حکم لگاسکتا ہے۔ تمام حفاظِ حدیث واجلہ نقاد ناواصلان ذروہ شامخہ اجتہاد کی رسائی صرف اس منزل تک ہے اور خداانصاف دیتو مدعی اجتہاد وہمسری ائمہ امجاد کو إن منازل کے طے میں اصحابِ صحاح یا مصنفانِ اساء الرجل کی تقلید جامد شخت بے حیائی نری بے غیرتی ہے بلکہ ان کے طور پر شرکِ جلی ہے۔ کس آیت وحدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ بخاری یا تر مذی بلکہ امام احمد وابن المدینی جس حدیث کی تھیجے یا تجریح کر دیں وہ واقع میں بخاری یا تر مذی بلکہ امام احمد وابن المدینی جس حدیث کی تھیجے یا تجریح کر دیں وہ واقع میں بلکہ تکی قطان و تحلی بن معین و شعبہ وابن مہدی جو تجھ کہہ دیں وہی حق جلی ہے۔ جبخود احکام الہیہ کے پہچا نے میں ان اکابر کی تقلید نے شہری جو ان سے بدر جہا ارفع واعلی واعلم احکام الہیہ کے پہچا نے میں ان اکابر کی تقلید نے شہری جو ان سے بدر جہا ارفع واعلی واعلم احکام الہیہ کے پہچا نے میں ان اکابر کی تقلید نے شہری جو ان سے بدر جہا ارفع واعلی واعلم

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

798

واعظم تھے۔ جن کے بیہ حضرات اوران کے امثال مقلد وقتیع ہوتے جن کے درجات رفیعہ امامت انہیں مسلم تھے توان سے کم درجہ امور میں اُن اکا برسے نہایت پست مرتبہ اشخاص کی تھیٹ تقلید یعنی چہ جرح وتعدیل وغیرہ جملہ امور مذکورہ جن جن میں گنجائش رائے زنی ہے محض اپنے اجتہاد سے پایی ثبوت کو پہچاہئے اوراین وآن وفلان و ہمان کا نام زبان پر نہ لائے۔

برادران باانصاف انبيس منازل كى دشوارى ديكيس جس بين ابوعبدالله حاكم

جیسے محدث جلیل القدر پر کتے عظیم شدید مواخذے ہوئے، امام ابن حبان جیسے نا قد بصیر تساہل کی طرف نسبت کیے گئے۔ إن دونوں سے بڑھ کرامام اجل ابوعیسٰی تر مذی تصبح و تحسین میں متساہل کھہرے، امام مسلم جیسے جبل رفیع نے بخاری وابوذ رعہ کے لوہے مانے۔

پھر چوتھی منزل تونلک چہارم کی بلندی ہے جس پرنور اجتہاد سے آفاب

منیر ہی ہوکررسائی ہے۔ امام ائمۃ المحد ثین محد بن اسمعیل بخاری سے زیادہ ان میں کون منازل ثلثہ کے منتی کو پہنچا۔ پھر جب مقام احکام ونقص و ابرام میں آتے ہیں وہاں صحح بخاری وعمدۃ القاری وغیر ہا بنظر انصاف دیکھا چاہیے۔ بکری کے دودھ کا قصہ معروف مشہور ہے۔ امام عیلی بن ابان کے اشتغال الحدیث پھر ایک مسئلہ میں دوجگہ خطا کرنے اور تلامذہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ملازم خدمت بننے کی روایت معلوم و ما ثور ہے۔ ولہذا امام اجل سفیان بن عیمینہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وا مام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام بخاری وہ امام سلم کے استاذ الاستاذ اور اجلہ ائمہ محدثین و نقع ہائے مجہدین و تع تابعین سے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مام جعین ارشاد فرماتے ہیں: الے حدیث مُضِلَّة الله للفقهاء. (ترجمہ: حدیث اللہ تعالی علیہ کے استاد الاستاذ اور اجلہ ائمہ محدثین و نقع اللہ للفقهاء. (ترجمہ: حدیث

سخت گمراه کرنے والی ہے مگر مجہتدوں کو۔)

خود حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: نسخس و اللَّه عبدًا مسمع

مقالتي فحفظها ووعاها واداها فربّ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل فقه

معارفِ اصول حدیث معارفِ اصول

۲ اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

اللی من هو افقه منه. (ترجمه:الله تعالی اس بندے کوسر سبز کرے جس نے میری حدیث سن کریادی اوراسے دل میں جگه دی اور شکی ٹھیک اوروں کو پہنچادی که بہتوں کو حدیث یاد ہوتی ہے مگر اس کے فہم وفقہ کی لیافت نہیں رکھتے اور بہت سے اگر چہلیافت رکھتے ہیں مگر دوسرے ان سے زیادہ فہیم وفقیہ ہوتے ہیں۔)

## فقط حدیث معلوم ہوجانا فہم حکم کے لیے کافی ہوتا تواس (مذکورہ)ارشادِ اقدس کے کیامعنی تھے؟

اما ما بن جرمی شافعی کتاب "الخیرات الحسان" میں فرماتے ہیں: اما محدثین سلیمان اعمش تابعی جلیل القدر سے کہ اجلہ ائمہ تابعین وشاگردانِ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہیں کسی نے پچھ مسائل پو چھے،اس وقت ہمار ہام اعظم سیدنا ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر مجلس سے، امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسائل ہمارے امام سے پیدا کیے؟

پو چھے۔امام نے فوراً جواب دیا۔امام اعمش نے کہا: یہ جواب آپ نے کہاں سے پیدا کیے؟

فرمایا: اُن حدیثوں سے جو میں نے خود آپ ہی سے سی ہیں اوروہ حدیثیں مع سندروایت فرما دیں۔امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: حسبک ماحدثت ک بسه فی مائة یوم دیں۔امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: حسبک ماحدثت ک بسه فی مائة یوم تحدثنی به فی ساعة و احدة ماعلمت انّک تعمل بھذہ الاحادیث، یا معشر الفقہاء انتہ الاطباء و نحن الصیادلة و انت ایّھا الرجل اخذت بکلا الطرفین.

(ترجمہ: بس کیجیے جو حدیثیں میں نے سودن میں آپ کوسنا ئیں آپ گھڑی کھر میں مجھے سنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کر دیتے ہیں۔ اے فقہ والو! تم طبیب ہواور ہم محدث لوگ دوا فروش ہیں ( یعنی دوائیں پاس ہیں مگر ان کا طریق استعال تم مجتہدین جانتے ہو۔) اور اے ابو حذیفہ! تم نے تو فقہ و حدیث دونوں

494

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

کنارے کیے۔

اب باقی رہی منزل چہارم اور تُو نے کیا جانا کیا ہے منزل چہارم؟ سخت ترین

منازل دشوارترین مراحل،جس کے سائز ہیں مگراقل قلائل،اس کی قدر کون جانے۔

اس کے لیے واجب ہے کہ جمیع لغات عرب وفنونِ ادب ووجو ہ تخاطب وطرق

تعديه ومواضع قصرود لائل حكم آيات واحاديث، وا قاويل صحابه وائمه فقه قديم وحديث ومواقع تعارض، و اسباب ترجيح، ومناجج توفيق و مدارج دليل ومعارك تاويل مسالك تخصيص،

مناسك تقبيد، ومشارع قيود، وشوارع مقصود وغيره ذلك پراطلاع تام ووقوفِ عام ونظر غائر

وذ بهن رفيع، وبصيرتِ نا قده وبصر منع ركه تا هو، جس كا ايك اد ني اجمال امام شخ الاسلام زكريا من بريئة سرير بي مناور برين في ما بري

انصاری قُدَّس بِسرٌ وُ الباری نے فر مایا کہ

اياكم ان تبادروا الى الانكار على قول مجتهد او تخطئته الا بعد احاطتكم بِادِلَّة الشريعة كلّها و معرفتكم بجميع لغات العرب التى احتوت عليها الشريعة و معرفتكم بمعانيها وطرقها.

(ترجمہ:خبردارمجہدےکسی قول پرانکاریا اُسے خطا کی طرف نسبت نہ کرنا، جب

تک شریعت مطهره کی تمام دلیلوں پراحاطہ نہ کرلو، جب تک تمام لغتِ عرب جن پرشریعت مشتہ

مشتمل ہے پہچان نہ لو، جب تک ان کے معانی اُن کے راستے جان نہ لو) .

اورساتھ ہی فرما دیا:

و أنَّى لكم بذلك (ترجمه: بهلاكهان تم اوركهان بياحاطه -)

اور شک نہیں کہ جو محض اِن چاروں منازل کو طے کر جائے وہ مجتهد فی

**المذبہب ہے، جیسے ند**ہب مہذب حنفی میں امام ابو یوسف واما م محدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما بلاشبہ

معارفِ اصول حديث

192

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

ایسے ائمہ کو اُس حکم و دعوے کا منصب حاصل ہے اور وہ اس کے باعث اتباع امام سے خارج نہ ہوئے کہ اگر چہصورہ اُس جزئیہ میں خلاف کیا مگر معنی اذن کلی امام پڑمل فرمایا پھر وہ بھی اگر چہ ماذون بالعمل ہوں۔ یہ جزمی دعولی کہ اس حدیث کا مفادخوا ہی نخوا ہی فدہب امام ہے نہیں کر سکتے ، نہایت کا رظن ہے ، ممکن کہ اِن کے مدارک مدارک عالیہ امام سے قاصر رہے ہوں۔ اگر امام پرعرض کرتے وہ قبول فرماتے تو مذہب امام ہونے پرتیقن تام وہاں بھی نہیں۔

امام ابو یوسف بایں جلالتِ شان حضور سیدنا امامِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی نسبت فرماتے ہیں:

ماخالفته في شيء قط فتدبرته الارأيت مذهبه الذي ذهب اليه انجى في الاخرة وكنت ربما ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح منّى ـ

(ترجمہ: کبھی ایسانہ ہوا کہ میں نے کسی مسکہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خلاف کر کے غور کیا ہو، مگر میہ کہ انہیں کے مذہب کو آخرت میں زیادہ وجہ نجات پایا اور بارہا ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث تھے کی نگاہ رکھتے تھے۔)
میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث تھے۔)
میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث تھے۔)
میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث تھے۔)

امام جب کسی قوم پر جزم فرماتے میں کوفہ کے محدثین پر دورہ کرتا کہ دیکھوں اُن کی تقویت قول میں کوئی حدیث یا اثر یا تا ہوں۔ بار ہا دوتین حدیثیں میں امام کے پاس لے کر حاضر ہوتا اُن میں سے کسی کوفر ماتے تھے نہیں کسی کوفر ماتے معروف نہیں۔ میں عرض کرتا حضور کواس کی کیا خبر حالانکہ بیاتی قولِ حضور کے موافق ہیں۔ فرماتے: میں اہل کوفہ کا عالم ہوں۔

· 'Click · ' · · ·

191

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

بالجمله نابالغان رتبه اجتها و نه اصلاً اس کے اہل، نه ہرگزیهال مراد، نه که آج
کل کے مدعیانِ خامکا رجاہلان بے وقار که من وتو کا کلام ہجھنے کی لیافت نه رکھیں اور اساطین
دین الہی کے اجتها دیر کھیں۔ اسی ردالحتا رکودیکھا ہوتا کہ انہیں امام ابن الثحنه وعلامہ محمد بن محمد
البہنسی استاد علامہ نور الدین علی قادری با قانی وعلماہ عمر بن نجیم مصری صاحب نہر الفائق وعلامہ
محمد بن علی دشتی مسکفی صاحب ردمخار وغیر ہم کیسے کیسے اکابر کی نسبت صریح کی که مخالفت
محمد بن علی دشتی مسکفی صاحب ردمخار وغیر ہم کیسے کیسے اکابر کی نسبت صریح کی که مخالفت
مرب در کنار، روایات مذہب میں ایک راج بنانے کے اہل نہیں۔

ان کی بھی کیا گنتی خودا کابرارا کین مذہب اعاظم اجلّه رفیع الرتب مثل امام کبیر خصاف وامام اجل ابوجعفر طحاوی وامام ابوالحن کرخی وامام شمس الائمه حلوانی وامام شمس الائمه مرشی وامام فخر الاسلام بزدوی وامام فقیه النفس قاضی خال دامام ابو بکررازی وامام ابوالحن قدوری وامام بر بان الدین فرغانی صاحب مداید وغیر جم اعاظم کرام اد خلهم الله تعالی فی دار السلام (الله تعالی ان کوسلامتی والے گھر میں داخل فرماے کی نسبت علامه ابن کمال باشار حمد الله تعالی سے تصریح نقل کی:

انهم لایقدرون علی شیء من المخالفة لا فی الاصول و لا فی الفروع.

(ترجمہ: وہ اصلاً مخالفت امام پر قدرت نہیں رکھتے، نہ اصول میں نہ فروغ میں۔)

للد انصاف! اللہ عزوجل کے حضور جانا اور اسے منہ دکھانا ہے۔ ایک ذرا دیر منہ

زوری، ہما ہمی ڈھٹائی، ہٹ دھری کی نہیں ہی، آ دمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور ان کا بر

ائمہ عظام کے حضور اپنی لیافت قابلیت کو دیکھے بھالے تو کہیں تحت الٹرای تک بھی پتا چاتا

ہے۔ ایمان نہ نگلے تو ان کے ادنی شاگر دانِ شاگر دانِ شاگر دی شاگر دی و کفش برا دری کی لیافت نہ

نکلے۔ خدار اجوشکار ان شیر انِ شرزہ کی جست سے باہر ہولومڑیاں، گیڈر اس پر ہمکنا چاہیں۔

ہاں اس کا ذکر نہیں جسے المیس مرید اپنامرید بنائے اور اپنی تقلید سے تمام ائمہ امت کے

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

199

مقابل أَنَا خَيرٌ مِّنْهُ (ترجمه: میں اس سے بہتر ہوں۔) سکھائے۔

( فآوي رضوية جلد بست وتفتم ،ص: ۷۹-۷۹)

#### افادهٔ (۲۱)

### صحیح احادیث کا صحاح سته میں حصر

#### کہاں تک درست ھے؟

استناد کا صحیحه مرفوعه متصلة الا سناد میں حصر اور صحاح کا صرف کتب ستہ پر قصر، جبیبا کہ صاحب ما ق مسائل سے یہاں واقع ہوا جہل شدید وسفہ بعید ہے۔ حدیث حسن بھی بالا جماع جمت ہے۔ غیر عقائد واحکام حلال وحرام میں حدیث ضعیف بھی بالا جماع جمت ہے۔ ہمارے ائمہ کرام حفنیہ وجمہور ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل غیر متصل الا سناد بھی جمت ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حدیث موقوف غیر مرفوع قول صحابی ہمی جمت ہے کہ یہ سب مسائل ادنی طلبہ علم پر بھی روثن ہیں اور حدیث صحیح کا ان چھ کتابوں میں محصور نہ ہونا بھی علم کے ابحد خوانوں پر بین ومبر ہمن ہے۔ و لک ن الو ھابیة قوم میں محصور نہ ہونا بھی علم کے ابحد خوانوں پر بین ومبر ہمن ہے۔ و لک ن الو ھابیة قوم میں جملون . (ترجمہ: لیکن و بابیہ نادان ہیں۔) (ناوی رضور چارہ ہمیں میں ۱۵۱)

## افادهٔ (۲۲)

#### امام بخاری کی عظمتِ شان

#### امام بخاری بالواسطه امام اعظم کے شاگرد

حفظ حدیث ونقدِ رجال و تنقیح صحت وضعف روایات میں امام بخاری کا اپنے زمانے میں پایدر فیع والا، صاحبِ رتبہ بالا، مقبولِ معاصرین ومقتدائے متاخرین ہونامسلّم۔ کتبِ حدیث میں ان کی کتاب بے شک نہایت چیدہ وانتخاب جس کے تعالیق ومتابعات وشوا ہدکو چھوڑ کراصول مسانید برنظر سیجے تو ان میں گنجائش کلام تقریباً شاید ایسی ہی ملے جیسے

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

حصّہ تھا۔

مسائل ثانيه امام اعظم ميں ،اور به بھی بحمراللہ حنفیہ وشاگر دان ابو حنیفہ وشاگر دانِ شاگر د

ابوحنیفه مثل امام عبدالله بن المبارک و امام یحلی بن سعید قطان وامافضیل بن عیاض وامام مسعر بن کدام وامام وکیج الجراح وامام لیث بن سعد وامام معلی بن منصور رازی وامام یحلی بن

مسعر بن کدام وامام و کیچ الجراح وامام کیف بن سعد وامام معلی بن مصور رازی وامام کی بن معین وغیر ہم ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم الجمعین کا فیض تھا کہ امام بخاری نے اُن کے شاگر دوں

سی دیر میر میرون کے قدم پر قدم رکھا اور خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن سے علم حاصل کیا اور اُن کے قدم پر قدم رکھا اور خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن

حنبل، امام شافعی کے شاگرد ہیں ،وہ امام محمد کے،وہ امام ابویوسف کے ،وہ امام ابوحنیفہ کے،رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم اجمعین ،مگریہ کارا ہم ایسانہ تھا کہ امام بخاری اس میں ہمہ تن مستغرق

ہوکر دوسرے کارا جل واعظم یعنی فقاہت واجتہاد کی بھی فرصت یاتے، الله عزوجل نے انسیں

خدمت الفاظ كريمه كے ليے بنايا تھا، خدمتِ معانى ائمه مجتهدين خصوصاً امام الائمه ابوحنيفه كا

( فټاوي رضو په جلد د ېم ،ص:۱۹۹)

افادهٔ (۲۳)

### انکار حدیث کا حکم

حدیث متواتر کے انکار پرتکفیر کی جاتی ہے خواہ متواتر باللفظ ہویا متواتر المعنٰی اور کے پیکی کرمیت میں کا میں کا ایک نے سے متاب کی میں کرمیت کے مذہب کی فند

حدیث تھہرا کر جوکوئی استخفاف کرے تو بیم طلقاً کفرہے اگر چہ حدیث آ حاد بلکہ ضعیف بلکہ فی الواقع اس سے بھی نازل ہو۔والله تعالی اعلم۔ (فاوی رضویجلد چہار دہم ،ص: ۲۸۰)

افادهٔ (۲۲)

## منقطع و مرسل کے شافعی احکام

امام شافعی کے نزدیک منقطع مردود ہے۔ (نیز فرماتے ہیں) مرسل کہ امام شافعی

کے یہال مہمل۔ (فاوی رضویہ جلد چہار دہم من ۵۰۳۰)

اصول واحكام حديث كحوالے سے افادات

۱+۳

معارفِ اصول حديث

## افادهٔ (۲۵)

# مرسل ومنقطع و مقطوع و معضل عند الاحناف مقبول بشرطے که ثقه روایت کریے

مضطرِبو منكر بهى بابِ فضائل ميں مقبول

مرسل لائے تو مقبول ہے۔ (فقاویٰ رضوبہ جلدہفت دہم م) ۲۲۲-۲۲۱

(حدیث منقطع کا حکم) اسی طرح سند کامنقطع ہونامستلزم وضع نہیں، ہمارے ائمہ ک

كرام اورجمہورعلماء كےنز ديك تو انقطاع سے صحت و جميت ہى ميں كچھ خلل نہيں آتا۔

( فآوي رضو پيجلد پنجم ،ص: ۴۲۸)

(حدیث مضطرب بلکه منکر بلکه مدرج بھی موضوع نہیں )انقطاع تو ایک امرسہل

ہے جسے صرف بعض نے طعن جانا، علماء فرماتے ہیں: حدیث کا مضطرب بلکہ منکر ہونا بھی موضوعیت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ دربار ہُ فضائل مقبول رہے گی۔ بلکہ فرمایا کہ

مدرج بھی موضوع سے جُدافتم ہے، حالانکہ اُس میں تو کلام غیر کا خلط ہوتا ہے۔

(فآوي رضوية جلد پنجم، ص: ۴۵٠)

نہ صرف ضعیف محض بلکہ منکر بھی فضائلِ اعمال میں مقبول ہے، بآ نکہ اُس میں ضعف راوی کے ساتھ اپنے سے اوثق کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ تنہا ضعف سے کہیں بدتر

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

4+

( فقاویٰ رضویه جلد پنجم ،ص:۸۷۷)

-4

## افادهٔ (۲۲)

### استدلال مجتهد دلیل صحتِ حدیث هے

اقول: کلام فتح القدیر سے ظاہریہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو ججت مٹے ہرایا ہے تو اس صورت میں تو وہ ضرور سیح ہے اس لیے کہ مجتهد جب کسی حدیث سے استدلال کر بے تو وہ اس حدیث کی صحت کا حکم ہے۔

( فآويٰ رضوبه جلائفت دېمېص:۴۶۸)

( فآوي رضو به جلد بست ودوم ،ص:۲۹۴)

## افادهٔ (۲۷)

#### صحیح احادیث کا استیعاب نه هوا اور نه کوئی

#### اس کا دعویے دار

لاکھوں حدیثیں اپنسینوں میں لے گئے کہ اصلا تدوین میں بھی نہ آئیں۔امام بخاری کو چھولا کھ حدیثیں حفظ تھیں۔امام مسلم کو تین لاکھ، پھر تھیجین میں صرف سات ہزار حدیثیں ہیں۔امام احمد کو دس لاکھ تحفوظ تھیں مسند میں فقط تمیں ہزار ہیں۔خورشیخین وغیر ہماائمہ سے منقول کہ ہم سب احادیث صحاح کا استیعا بنہیں جا ہے اورا گرادعائے استیعا بفرض کیجھے تولازم آئے کہ افراد بخاری، امام مسلم اورا فراد مسلم، امام بخاری اور صحاح افراد سنن اربعہ دونوں اماموں کے نزدیک صحیح نہ ہوں اورا گراس ادعا کو آگے بڑھائے تو یوں ہی تھیجین کی وہ متفق علیہ حدیثیں جنمیں امام نسائی نے جیٹی میں داخل نہ کیاان کے نزدیک حلیہ صحت کی وہ متفق علیہ حدیثیں جنمیں امام نسائی نے جیٹی میں داخل نہ کیاان کے نزدیک حلیہ صحت سے عاری ہوں، و ھو کما تری. (ترجمہ: بیوہ چیز ہے جسے تم جانتے ہو۔)

اصول واحكام حديث كے حوالے سے افادات

m+m

معارفِ اصول حديث

## افادهٔ (۲۸)

#### هزاروں کتب احادیث کا کوئی وجود نهیں

جوحدیثیں تدوین میں آئیں ان میں سے فرمائے کتی باقی ہیں ،صد ہا کتابیں کہ ائمہ دین نے تالیف فرمائیں کم حض بے نشان ہوگئیں اور بیآ ج سے نہیں ابتداء ہی سے ہے۔ امام مالک کے زمانے میں اسی (۸۰) علماء نے مؤطا کھیں پھرسوائے مؤطائے مالک ومؤطائے ابن وہب کے اور بھی کسی کا پتا باقی ہے۔ امام مسلم کے زمانے کو ابوعبداللہ حاکم نیشا پوری صاحب مشدرک کے زمانے سے ایسا کتنا فاصلہ تھا۔ پھر بعض تصانیف مسلم کی نسبت امام ابن حجر نے حاکم سے نقل کیا کہ معدوم ہیں وعلی منہ ہ القیاس صد ہا بلکہ ہزار ہا تصانیف ائمہ کاکوئی نشان نہیں دے سکتا ، مگر اتنا کہ تذکروں تاریخوں میں نام کھارہ گیا۔

( فتاويٰ رضوبه جلد بست ود وم ،ص: ۲۹۷ )

· · Click · ·

اصول واحكام حديث كحوالے سے افادات

٣٠ ١٧

معارفِ اصول حديث

## افادهٔ (۲۹)

امام بخاری و امام مسلم تو کیا حضرات صحابه بلکه حضرات خلفائے راشدین بھی دعوائے استیعاب صحاح نہیں کر سکتے

کتبِ مدونۂ احادیث میں اگر امامِ اعظم کی مؤید المذھب احادیث نہ ملیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ممکن کہ امامِ اعظم و دیگر ائمہ کو جو احادیثِ صحیحہ ملیں وہ سلامتی صحت کے ساتھ امامِ بخاری و مسلم کو نہ ملیں

اصحاب جرح و تعدیل کو احنافِ عظام سے تعنت و تعصب ھے

ائمہ اربعہ خصوصا امام الائمہ مالک الازمہ سرائ الامہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مذہب پر اگران کتب میں حدیثیں نہ ملیں تواس سے بیلا زم نہیں آتا کہ ان کے مذہب پر واقع میں حدیثیں نہیں بلکہ اگر بخاری وسلم اور ان کے امثال تصریح بھی کردیں کہ فلال مذہب امام ابو حنیفہ یا امام مالک پرکوئی حدیث نہیں تو بھی منصف ذی عقل کے نزدیک ان کے پاک مبارک مذہبول میں اصلاً قادر نہیں ہوسکتا۔ آخر بخاری وسلم کاعلم محیط نہ تھا، کیا جو کے چھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اور صحابہ نے امت مرحومہ تک پہنچایا اس سب کاعلم بخاری و سلم کو حاصل تھا۔ خود اجلہ صحابہ کرام جوگاہ بگاہ سفر و حضر میں دائماً بارگاہ عرش جاہ حضور رسالت پناہ علیہ و علیہ مصلوات الله میں حاضر رہتے یہاں تک کہ حضور اس خافائے اربعہ و حضرت عبد اللہ بن مسعود وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہم بھی یہ دعوی نہیں حضرات خلفائے اربعہ و حضرت عبد اللہ بن مسعود وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہم بھی یہ دعوی نہیں

· ·Click · · · · · · · ·

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث

**۳**+۵

کر سکتے تھے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل اقوال وافعال پرہمیں اطلاع ہے۔ کتب احادیث پر جسے نظر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ بعض باتیں ان حضرات پر بھی خفی رہیں'' تا بدیگرے چہرسد''( دوسرول تک کیا پہنچے۔) پھر بخاری ومسلم وغیر ہما کیونکرعلم کل کا دعوٰ ی کر سکتے ہیں۔اگروہ ففی کریں بھی تواس کامحصل صرف اپنے علم کی نفی ہوگا یعنی ہمیں نہیں معلوم پھراس سے واقع میں حدیث نہ ہونا در کنار ، پیجھی لا زمنہیں آتا کہ ابوحنیفہ ومالک کوبھی اینے مذہب پر حدیث نہ معلوم ہو، ان کا زمانہ زمانہ اقدس سےقریب تر تھا اور اس وقت تك زمانه خير القرون تها، بوجه قلت كذب وكثرت خيرسندين نظيف اوروسا يُطاكم تھے۔ بیمکن کہ جوحدیثیں ابوحنیفہ وما لک کے پاس تھیں بخاری ومسلم کو نہ پہنچیں ممکن کہ جو حدیثیںان کے پاس بسند صحیح تھیںان تک بذریعہ روایت ضعاف پہنچیں۔ پھر کیونکران کا نہ جانناان کے نہ جاننے پر قاضی ہوسکتا ہے۔امام اجل ابویوسف رحمۃ الله تعالیٰ علیہ (جنھیں محدثین اہل جرح وتعدیل بھی با کلدان میں بہت کوحضرات حفیہ کرام سے ایک تعنت ہے تصريحاصاحب حديث منصف في الحديث وأتبعُ القوم للحديث لكصة مبيل بلكهايية زعم ميل امام الائمه امام اعظم ابوحنيفه سے بھی زيادہ محدث وکثير الحديث جانتے ہيں امام ذہبی شافعی نے اس جناب کوحفاظ حدیث میں شاراور کتاب تذکرة الحفاظ میں بعنوان الا مام العلامة فقیہ العراقین ذکر کیا ) بیارشا دفر ماتے ہیں: بار ہاہوتا کہ امام ایک قول ارشادفر ماتے کہ میری نظر میں حدیث کے خلاف ہوتا میں جانب حدیث جھکتا، بعد تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام نے اس حدیث سے فر مایا ہے جومیرے خواب میں بھی نہتی۔

امام ابن حجر مکی شافعی خیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

عن ابى يوسف ما رأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت

التمي فيمه من الفقة من ابي حنيفة و قال ايضا ما خالفته في شيء قط فتدبرته الا

**\*\***4

معارف اصول حديث

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

رايت مذهبه الذى ذهب اليه انجى فى الاخرة وكنت ربما ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح منى وقال كان اذا صمم على قوله درت على مشائخ الكوفة هل اجد فى تقوية قوله حديثا او اثرا فربما وجدت الحديثين و الشلاثة فاتيته بها فمنها مايقول فيه هذا غير صحيح او غير معروف فاقول له وما علمك بذلك مع انه يو افق قولك فيقول انا عالم بعلم اهل الكوفة.

عدمت بدن مع الله یوافق فو دک فیفون او عام بعدم الله الحوفه المن الحوفه المن الحوفه المن المحرفة المن الرخمہ: حضرت الویوسف سے روایت ہے کہ میں نے احادیث کی تشری اور فقہ کی نکتہ آفرینی میں حضرت امام اعظم الوحنیفہ رضی الله تعالی عنہ سے زیادہ جا نکار شخص نہیں دیکھا نیز انھوں نے فرمایا میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ان سے خالفت کی پھر میں نے اس میں غور وخوض کیا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ آخرت میں نجات دینے والا وہی مذہب ہے جس کی طرف امام ابوحنیفہ گئے ہیں۔ مجھے نیادہ حدیثوں پر ان کی نظر تھی ۔ نیز فرمایا جب وہ کسی بات پراڑ جاتے ہیں تو میں کوفہ کے مشارکنے کے پاس اس غرض سے حاضر ہوتا کہ اس قول کی بات پراڑ جاتے ہیں تو میں کوفہ کے مشارکنے کے پاس اس غرض سے حاضر ہوتا کہ اس قول کی تقویت میں مجھے کوئی حدیث یا اثر ملے تو بسااو قات مجھے دو تین حدیثیں ما جا تیں ، تو میں ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ۔ آپ فرماتے: اس میں یہ فلال حدیث تھی تو آپ کے معروف ہے ۔ میں عرض کرتا حضور! ہی آپ کو کیسے معلوم ہوگیا حالا نکہ یہ حدیثیں تو آپ کے معروف ہے۔ میں عرض کرتا حضور! ہی آپ کو کیسے معلوم ہوگیا حالا نکہ یہ حدیثیں تو آپ کے قول کی تائید میں بیں ۔ تو فرماتے کوفہ والوں کے علم ہی سے تو مجھے علم ہوا ہے ۔

( فياوي رضو په جلد بست و دوم ،ص:۲۹۲)

#### افادهٔ (۲۰)

ھر مطلب کے لئے محدثین نے تراجم وابواب وضع نه کئے جان برادر! بارہاواقع ہوگا کہاس مسئلہ کی حدیث انھیں کتابوں میں ملے گی اور آپ کی نظراس پرنہ پہنچے گی کہاول تو ہرمطلب کے لیے محدثین نے تراجم وابواب وضع نہ

· 'Click · ' · · · ·

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حدیث معارفِ اصول

کیے اور جس کے لیے وضع کیے ان کی مثبت بہت حدیثیں ایسی ہوں گی جو بوجہ دوسری مناسبت کے دیگر ابواب میں لکھ آئے یا لکھیں گے اور یہاں بخیال تکراران کے اعادہ واثبات سے باز رہے۔ (فتاویٰ رضوبہ جلد بست ودوم میں۔۲۹۸)

### افادهٔ (۲۱)

## جمہور اور احناف کے یہاں عنعنه اصلاً ساقط

#### اور مراسيل مقبول

عَنعَنه مدلس جمہورمحدثین کے مذہب متنار ومعتمد میں مردود و نامستند ہے۔

( فياوي رضو په جلد پنجم من: ۲۴۵)

ہم حنفیوں، مالکیوں، جنبلیوں جمہور علاء کے اصول پر عنعنہ کالحاظ ہی اصلاً ساقط ہے کیونکہ عنعنہ کے لحاظ کی وجہ توبیشبہ ہے کہ تدلیس حدیث کے مرسل ہونے کا ڈر ہے اور ہمارے اور جمہور کے نزدیک تو خودار سال بھی سند کاعیب نہیں اور حدیث مرسل بھی مقبول

ہے تو پھرشبدارسال سے حدیث پر کیا اثر پڑے گا۔ ( فقاوی رضویہ جلد بست وہشم ،ص:۸۱)

میں کہتا ہوں علمائے تا بعین مثلا سعید بن مسیّب، قاسم ،سالم ،حسن ،ابوالعالیہ،
ابرا ہیم نخعی ،عطاء بن ابی رباح ، مجابد ،سعید بن جبیر ،طاؤس ،اما م شعبی ،اعمش ،زہری ، قیادہ ،
کول ،ابواسحاق سبعی ،ابرا ہیم تیمی ، یجی بن کثیر ،اساعیل بن ابی خالد ،عمر و بن دینار ،معاویہ
بن قرہ ، زید بن اسلم ،سلیمان تیمی ،امام مالک و محمد اور سفیا نین ، کیا یہ سب حضرات اس لیے
ارسال کرتے تھے کہ ان کی حدیثیں رد کر دی جا کیں ؟ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فواتح
الرحموت میں صحابہ کرام کے مراسیل با تفاق ائمہ مطلقا مقبول ہیں اور دوسروں کے مراسیل

با تفاق ائمہ جن میں امام ابوصنیفہ، امام مالک، امام احمد بن خنبل شامل ہیں بیسب لوگ اسے

مطلقاً مقبول رکھتے ہیں۔ ہاں ظاہر بیاورجمہور محدثین جو ۲۰۰ ہجری کے بعد ہوئے قبول نہیں

اصول واحکام حدیث کے حوالے سےا فا دات

٣+٨

معارفِ اصبول حديث

(فتاويٰ رضوبه جلد بست ومشتم من:۸۳)

کر تز

#### افادهٔ (۲۲)

## التزام تصحيح يا عدم التزام تصحيح مستلزم صحت

یا عدم صحت نهیں

یه کهنا فضول که جهان التزام صحاح نهین

#### وه قابل احتجاج نهس

اقول: نه التزام تصحيح صحت كوستلزم، نه عدم التزام اس كا مزاحم\_ اہل التزام كي تصانیف میں بہت روایات باطلہ ہوتی ہیں اور التزام نہ کرنے والوں کی تصنیفوں میں اکثر احادیث صححه، آخر متدرک حاکم کا حال نه سنا جنہوں نے صحت کیامعنی ،التزام شرط سخین کا ادعاء كياا وربقذرج بإرم احا ديث ضعيفه ومنكره وبإطليه وموضوعه بجردين\_

اسی طرح ابن حبان کا بیدوعوٰ ی کتاب التقاسیم والانواع میں ٹھیک نہ اتر ااورسنن ا بي دا ؤ د جس ميں التزام صحاح ہر گزنہيں ،صحاح سنہ ميں معدود اور ان کامسکوت عنہ مقبول ومحمود، بیسب امورخادم حدیث پرجلی وروش ہیں۔

عزیزا! مدار کاراسنادیر ہے،التزام وعدم التزام کوئی چیزنہیں ، بید ولت توروز اول بخاری کے حصہ میں تھی کہ احادیث مسندہ میں حق سبحانہ نے ان کا قصد پورا کیا ، پھرالیی فضول بات کے ذکر سے کیا حاصل؟ کیا جس کتاب میں التزام صحاح نہیں اس سے احتجاج مطلقاً مباح نہیں؟ ایسا ہوتو بخاری ومسلم و چند کتب دیگر کے سواسنن الی داود وابن ماجہ و دارمی وتصانيف ابي بكربن ابي شيبه وعبدالرزاق ودارقطني وطبراني وبيهقي وبزارواني ليلي وغير بامعظم كتب حديث جن يركو يامدارشرع وسنت مخص بكار موجائي - لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

· 'Click · '

( فتاويٰ رضو په جلدسي ام ص:۳۳۷ - ۷۴۴ )

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصول حديث ٢٠٠٩

## افادهٔ (۳۳)

#### احادیث سے ثابت امور کی تین قسمیں

(حدیث سے ثبوت ہونے میں مطالب تین قتم ہیں)

(۱) جن باتوں کا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ سب ایک پلّہ کی نہیں ہوتیں بعض تو

اس اعلی درجہ قوت پر ہوتی ہیں کہ جب تک حدیث مشہور، متواتر نہ ہواُس کا ثبوت نہیں دے

سکتے آحاد اگر چہ کیسے ہی قوت سند ونہایت صحت پر ہوں اُن کے معاملہ میں کام نہیں

ديتيں۔(عقائد ميں حديث آ حادا گرچہ جيح ہو کافی نہيں) پياصول عقائداسلاميہ ہيں جن

میں خاص یقین در کار۔

(۲) (دربارۂ احکام ضعیف کافی نہیں) دوسرا درجہ احکام کا ہے کہ اُن کے لئے اگرچہ

اً تنى قوت دركارنہيں پھر بھى حديث كاضيح لذا ته خواه لغير ه ياحسن لذا ته يا كم سے كم لغير ه ہونا

عابیے۔جمہورعلاء یہال ضعیف حدیث نہیں <u>سنتے</u>۔

(٣) (فضائل ومناقب میں باتفاق علاء حدیثِ ضعیف مقبول وکافی ہے) تیسرا مرتبہ

فضائل ومناقب کا ہے یہاں باتفاق علاء ضعیف حدیث بھی کافی ہے، مثلاً کسی حدیث میں

ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جوابیا کرے گااتنا تواب پائے گایائسی نبی یاصحابی کی وُ بی بیان ہوئی کہ اُنہیں اللہ عزوجل نے بیرمرتبہ بخشا ، بیضل عطا کیا، توان کے مان لینے کوضعیف حدیث

ہوں ندا میں اللہ روہ سے سے مرتب میں کام کر کے اسے یا بیقبول سے ساقط کرنافر ق مراتب بھی بہت ہے،الیں جگہ صحت حدیث میں کام کر کے اسے یا بیقبول سے ساقط کرنافر ق مراتب

. نہ جاننے سے ناشی ، جیسے بعض جاہل بول اُٹھے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت

نہ جائے سے ما کی جیسے من جان ہوں اسے ہیں کہ امیر معاویہ رہی الد تعالی عنہ م تطلبت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ بیان کی نادانی ہے۔علائے محدثین اپنی اصطلاح بر کلام فرماتے

ہیں، یہ بے جمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لیے جاتے ہیں۔عزیز وسلم کہ صحت نہیں پھرحسن

کیا کم ہے، حسن بھی نہ ہی یہاں ضعیف بھی مشحکم ہے۔ (فاوی رضویہ، جلد پنجم، ص: ۲۷۸-۲۷۸)

اصول واحکام حدیث کے حوالے سے افادات

معارفِ اصولِ حديث

### افادهٔ (۲٤)

٣1+

## اسلافِ کرام کی تنقیص کرنے والی حکایات اور افسانے من گڑھت اور نا قابل اعتبار

اقول: غالبًا عزیزوں کے کان ایسی ہا توں ہے تو آشنا ہوئے مگرائمہ عالیشان کے م کالمات اور جوانی کلمات سے کچھ نہ سنا اور بے راہ گھوڑ او وڑ ایا کسی دانا بینا سے یو جھے، دراصل بات بیہ ہے کہ قصہ گوداعظوں اور جاہل مورخوں نے مجمع بڑھانے اور فسادیھیلانے کے لیے اینی کتابوں میں بے سرویا حکایات اور فتنه انگیز افسانے درج کردئے، اصول شکنی اور منقولات کی خلاف ورزی سے کچھخوف نہ کیا، بھی اور یا کا افسانہ، زلیخا کی داستان، زہرہ کا قصہ اورشجرہ کا تذکرہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عصمت انبیاء کرام ودیگر معصومین کوعیب آلود کرتے ہیں اور کبھی جنگ جمل کا حادثہ، صفین کا واقعہ، صحابہ کرام کا اختلاف اورامهات المونين كاباهمي مكالمهايسطريقه سينمايان كرتے ہيں كه معاذ الله ان نفوس فدسیہ کے مقام واجب الاحترام کی تنقیص کا پہلونمایاں ہوتاہے ،اسی وجہ سے ائمہ دین، جن کواللہ تعالیٰ نے سنن کی حمایت ونگرانی اور فساد وفتن کے محووسر کو بی کاعظیم منصب عطا فرمایا ہے،مقام تفصیل میںان ناشائستہ اقوال کاضعف وعیب ثابت کرتے ہیںا ورکحل اجمال میں اصول اورمنقولات صحیحہ کومضبوط بکڑنے اورغیر ذمہ دارنکتہ چینوں کی من گھڑت حکایات سے اجتناب کا حکم فرماتے ہیں کہ دع ما یویبک الی ما یویبک (جوتیرے کھیکے اس کو حچبوڑ دے اور جونہ کھٹکے اس کواختیا رکر لے۔ (فآویٰ رضویہ جلدی امص: ۲۲۲- ۲۲۳)

· · Click · · · · ·

ااسم

متفرقات

## متفرقات

🖈 حدیث متواتر کے مقابل آ حاد سے استناد سخت جہالت اور اجماع کے ردمیں بعضی

اشارات سے اپنے استنباط پر اعتما واشد صلالت ۔ ( فناوی رضویہ جلد بست وہفتم ،ص :۵۴

🖈 علم باب عقائد سے ہے اور عقائد میں صحاح ظنیات مردود۔

( فآوي رضوبه جلدتهم ،ص: ۲۵۵)

اواضح ہوا کہ ارشادات عالیہ صحابہ وتا بعین رضوان اللہ علیہم اجمعین مقصدِ احادیث میں مخابد اللہ علیہ میں انھیں شامل، مع ہذا امور قبور واحوال مدکور ہوئے کہ حدیث اصطلاح محدثین میں انھیں شامل، مع ہذا امور قبور واحوال

ار واح مفارقه میں رائے کو خلنہیں تو یہاں موقوف بھی مرفوع میں داخل۔

( فقاوی رضویه جلدتم م ۲۰۲۰ - ۲۴۲ )

اوی کی سلسلۂ سند میں اگر کیے از دیگرے ہزار تک عدد رواۃ پہنچے تو وہ ایک ہی راوی کی دوایت ہے اس میں تعدد رہیں ہوسکتا جب تک مرتبہ واحدہ میں متعدد رواۃ نہ ہوں ور نہ

سندعالی سے نازل اشرفِ ہوخصوصاان کے نزدیک جو کثرت رواۃ سے ترجیج مانتے

بین حالانکه به بالبداهة باطل - (فناوی رضویه جلد بست ودوم ص: ۱۱۵)

الطیف تربیکهان سب رواق نے بیروایت کی کهآن حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے

اس حدیث میں داڑھی بڑھانے کا ذکر نہ کیا ہے علم بے چپارہ"قبولھم" کے معنی بھی نہیں جانتا اور ناحق و ناروا آثار موقوفہ ومقطوعہ کہ قول رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

تھمرائے دیتا ہے۔ابن عباس صحافی ہیں اور مجاہد و بکر وطلق تابعین بیآ ثارخود آخیں

حضرات کے اپنے قول ہیں نہ کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد۔

(فآوي رضويه جلد بست و دوم ، ص: ۲۱۵)

معارفِ اصولِ حدیث ۳۱۲

اقول:ائمہُ ناقدین نے امام تر مذی پراس بارے میں انتفادات کیے ہیں اور وہ قریب 🕏 🕏 ہیں اور وہ قریب

قریب ان لوگوں میں ہیں جو تھے و تحسین میں تساہل رکھتے۔ ذہبی میزان الاعتدال میں ۔

كست بن: و لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح التومذي. (ترجمه: اس

لیے تر مذی کی تھیچے پر علماءاعتما زہیں کرتے۔ ( فتاویٰ رضویہ جلد بست ودوم،ص:۲۸۸)

امام ہمام مرجع ائمۃ الحدیث کی تضعیف کے مقابل امام ترمذی کی تحسین کب مقبول اللہ مقبول اللہ مقبول

ہوسکتی ہے۔ ( فآو کی رضوبہ جلد بست ودوم ہن:۲۸۹) پر صح

اگر میچ سے مقابل حسن مرادتو ہر گر ججت اس میں منحصر نہیں ، میچ لذاتہ وصیح لغیر ہ وحسن لخیر و سب جت اور خود مثبت احکام ہیں۔ (فاوی رضویہ جلد بست ونہم ص: ۱۹۰)

''Click''' - - '

معارف اصول حدیث ساس خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں

رضوى ارشادات وتوضيحات وتحقيقات

افاده (۱)

ضعيف احاديث فضائل مين بالاجماع معتبر و مقبول

ا قول: په چاروں حدیثیں (صفحه نمبر ۲۳۹ و ۲۲۰ پر مذکور ہیں ) اگر چەضعیف ہیں مگر

تعد دِطرق سے اس کا انجبار ہوتا ہے مع ہذا حلیہ میں فرمایا کہ جب حدیث ضعیف بالا جماع

فضائل میں مقبول ہے تواباحت میں بدرجہاولی۔ (فاوی رضویہ جلداول میں:۲۴۰)

مُلاً جی! تم نے تو علم حدیث کی الف بے بھی نہ پڑھی اورادعائے اجتہاد کی یوں

بِ وقت چڑھی، ذراکسی پڑھے لکھے سے ضعیف ومتشیع وصاحب افراد اور متروک الحدیث

میں فرق سیکھومتشیع وصاحب افراد ہونا تواصلاً موجب ضعف نہیں صحیحین دیکھئے ان کے رواۃ

میں کتے متشیع موجود ہیں (مثل ابان بن یزید العطار، یزید بن ابی انیسة ،عبدالرحمٰن بن غزوان وغیرہم)اور لیے افسر ادوالوں کی کیا گنتی جبکہ ہم حواثثی فصل اول میں بکثرت لیے

اوهام، يهم، ربما وهم، يخطىء، يخطىء كثيرا، كثير الخطاء، كثير الغلط

ر وسے ہا بھتھ رہند و معمان سے علی و ای سے علی اور متروک میں بھی زمین و آسان کا بل ہے۔ وغیر ہاوالے ذکر کر آئے ، رہاضعیف اُس میں اور متروک میں بھی زمین و آسان کا بل ہے۔

ضعیف کی حدیث معتبر ومکتوب اور متابعات وشوامد میں مقبول ومطلوب ہے بخلاف متر وک۔

( فقاویٰ رضویه جلد پنجم ،ص:۳۰۳)

مقام مقام فضائل ہے اوراس میں ضعاف بالا جماع مقبول۔

( فآويٰ رضوبه جلد بست ونهم ص: • ١٩)

اصطلاح محدثین کی صحت یہاں در کارنہیں ، فضائلِ اعمال میں ضعاف بالا جماع

ہماس خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصولِ حديث

مقبول ہیں۔

( فآوى رضو بيجلد بست ونهم ص: ٢٣٥)

افاده (۲)

#### حدیثِ ضعیف احکام کے باب میں حجت نہیں

ىيە يەت قابلِ احتجاج نېيىل كەحدىيە ضعيف در بارەاحكام حجت نېيىل ہوتى \_ ( فاوىي رضو پەجلەزىم، ص: ۵۱۳)

#### افاده (۲)

#### بخاری و مسلم کے بعض ضعیف رواة

بعض ضعفار جال سیمین - (مشل: اسید بن زید، اسباط ابوالیسع، عبدال کریم بن ابی المخار، اشعث بن سوار، زمعة بن صالح، محمد بن یزید یزید الرفاعی، محمد بن عبدالرحمٰن مولی بنی زهرة، احمد بن یزید الحرانی، ابی بن عباس وغیرهم) تقریب میں کہا کہ پہلے پانچ ضعف ہیں، چھٹا بھی خاص قوی نہیں ہے، ساتوال مجهول ہے، آگھویں کوابوحاتم نے ضعف کہا ہے، نویں میں بھی ضعف ہے۔ (قاوی رضوی جلد نیجم میں ۲۰۰۳)

#### افاده (٤)

#### احاديثِ ضعاف كس طرح تقويت ياتي هيں؟

(تعدد بِطُرق سے ضعیف حدیث قوّت پاتی بلکہ حسن ہوجاتی ہے) حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں تو ضعیف ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اگر ضعف غایت هندت وقوّت پر نہ ہوتو جبر نقصان ہوکر حدیث درجہ حسن تک پہنچی اور مثل صحیح خودا حکام حلال وحرام میں جبّت ہوجاتی ہے۔

حدیث درجہ حسن تک پہنچی اور مثل صحیح خودا حکام حلال وحرام میں جبّت ہوجاتی ہے۔

''Click''' - - '

معارف اصول حديث ساه ساه عاديث ضعاف كبار عين افادات

(حدیث مجہول وحدیث مبہم تعدد طُرق سے حسن ہوجاتی ہے اور وہ جابر ومنجمر

ہونے کے صالح ہیں) جہالت راوی بلکہ ابہام بھی اُنہیں کم درجہ کے ضعفوں سے ہے جو

تعدد طرق سے منجر ہوجاتے ہیں اور حدیث کورتبہ حسن تک ترقی سے مانع نہیں آتے، یہ

حدیثیں جابرومنجبر دونوں ہونے کےصالح ہیں۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم من ۲۷۲)

(حصولِ قوت کو صرف دوسندوں سے آنا کافی ہے) حصولِ قوّت کے لیے پچھ

بہت سے ہی طرق کی حاجت نہیں صرف دو بھی مل کرقوت پاجاتے ہیں۔

( فياوي رضو په جلد پنجم من: ۴۷۵)

(اہلِ علم عمل کرنے سے بھی حدیثِ ضعیف قوی ہوجاتی ہے) اہلِ علم کے ممل کر لینے سے بھی حدیث قوت یاتی ہے اگر چہ سند ضعیف ہو۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم ہم ،۵۵۰)

افاده (٥)

#### راوی کی جہالت کی خرابی کس قدر هوتی هے؟

(جہالتِ راوی سے حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے ) کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجہول

ہوناا گراثر کرتا ہے تو صرف اس قدر کہ اُسے ضعیف کہا جائے نہ کہ باطل وموضوع بلکہ علما کواس میں اختلاف ہے کہ جہالت قادح صحت ومانع جمیت بھی ہے یانہیں ،تفصیل مقام پیر کہ (مجہول

یں احتلاک ہے کہ بہانگ فادر کی اقسام اور ان کے احکام )

مجهول کی تین قشمیں ہیں:

اول مستور، جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں ،اس قتم کے راوی

صحیحمسلم شریف میں بکثرت ہیں۔

دوم مجہول العین، جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔

**سوم مجهول الحال، جس کی عدالت ظاّ ہری وباطنی کچھ ثابت نہیں۔** 

معارف اصول حدیث ۳۱۲ خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

قتم اوّل یعنی مستور تو جمهور محققین کے نزد یک مقبول ہے، یہی مذہب امام الائمہ سید ناامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور دو قتم باقی کو بعض اکا بر حجّت جانتے جمہور مورث ضعف مانتے ہیں۔ بہر حال نزاع اس میں ہے کہ جہالت سرے سے وجو وطعن سے بھی ہے یانہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ جس حدیث کا راوی مجہول ہو خواہی نخواہی باطل ومجعول ہو، بعض متشددین نے اگر دعو ہے سے قاصر دلیل ذکر بھی کی علماء نے فور ًا ردوابطال فرمادیا کہ جہالت کوضع سے کیا علاقہ۔ (قاوی رضویہ جلہ پنجم میں:۳۲۳۔ ۲۲۳)

خلاصہ یہ کہ سند میں متعدد مجہولوں کا ہونا حدیث میں صرف ضعف کا مورث ہے اور صرف ضعف کا مورث ہے اور صرف ضعیف کا مرتبہ حدیث منکر سے احسن واعلیٰ ہے جسے ضعیف راوی نے تقہ راویوں کے خلاف روایت کیا ہو، چھر وہ بھی موضوع نہیں، تو فقط ضعیف کوموضوعیت سے کیا علاقہ۔ امام جلیل جلال الدین سیوطی نے ان مطالب کی تصریح فرمائی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ امام جلیل جلال الدین سیوطی نے ان مطالب کی تصریح فرمائی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ (قاوی رضورہ جلد پنجم، ص: ۲۸۸)

#### افاده (۲)

## ابھام، ضعفِ راویان اورقبولِ تلقینِ غیر کے احکام

#### اسباب طعن دس هیں

(جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہووہ بھی موضوع نہیں) خیر جہالت راوی کا تو سے ماس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہووہ بھی موضوع نہیں) خیر جہالت راوی کا تو سے ماس تھا کہ شاگر دایک یا عدالت مشکوک شخص تو معین تھا کہ فلال ہے، جہم میں تو اتنا بھی نہیں، جیسے حد ثنبی رجل (مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی) یاب عصف اصحابنا (ایک رفیق نے خبر دی) پھر یہ بھی صرف مورث ضعف ہے نہ کہ موجب وضع ۔ (تعد دِطر ق سے جہم کا جر نقصان ہوتا ہے) والہذا تصریح فرمائی کہ حدیث مہم کا طرق دیگر سے جر نقصان ہوجاتا ہے۔ (حدیث مبہم دوسری حدیث کی مقوی ہوسکتی ہے) بلکہ وہ خود حدیث دیگر کو

· ·Click · · · · · · · ·

خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

<u>سا</u>ک

قوّت دینے کی لیافت رکھتی ہے۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم ،ص:۴۵۲)

(ضعفِ راویان کے باعث حدیث کوموضوع کہہ دیناظلم وجزاف ہے) بھلا

جہالت وابہام توعد م علم عدالت ہے اور بداہت عقل شامد کہ علم عدم،عدم علم سے زائد، مجہول

ومبهم كاكيا معلوم، شايد في نفسه ثقه مواور جس پر جرح ثابت، احتمال ساقط وللهذا محدثين

در بارهٔ مجهول رَ دوقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے رَ دیر متفق ہُوئے۔

( فآوي رضويه جلد پنجم ،ص:۴۵۳ )

(اییا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کرلے اس کی حدیث بھی

موضوع نہیں) پھر کسی ملکے سے ضعف کی خصوصیت نہیں، بلکہ تخت سخت اقسام جرح میں جن

کا ہرایک جہالتِ راوی سے بدر جہا بدتر ہے، یہی تصریح ہے کہ اُن سے بھی موضوعیت لازم

نہیں،مثلاً راوی کی اپنی مرویات میں ایسی غفلت کہ دوسرے کی تلقین قبول کر لے یعنی دُوسرا جو بتادے کہ تُو نے بیسًا تھا وہی مان لے، برخلا ہر کہ بیر شدّ تِ غفلت سے ناشی اور غفلت کا

طعن فسق سے بھی بدتر اور جہالت سے تو چار درجہ زیادہ سخت ہے۔

امام الشان نے نخبة الفكر ميں اسباب طعن كى دس قسميں فرمائيں:

- (۱) کذب: که معاذ الله قصدُ احضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم يرافتر اءكر ہے۔
- (۲) تہمت کذب: کہ جوحدیث اُس کے سوا دوسرے نے روایت نہ کی ، مخالف قواعد

دینیه ہویااینے کلام میں چھوٹ کاعادی ہو۔

- (٣) کثرت غلط
  - (۴) غفلت
    - (۵) فىق
    - (۲) واتم

"Click" "

معارف اصول حديث سام خاص احاديثِ ضعاف كرار عين افادات

- (۷) مخالفت ثقات
  - (٨) جهالت
  - (۹) برعت
  - (۱۰) سُوءِحفظ

اورتصری فرمائی کہ ہر پہلا دوسرے سے شخت تر ہے۔ پھرعلماءفرماتے ہیں ایسے

غافل شدیدالطعن کی حدیث بھی موضوع نہیں۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم ہں:۴۵۴)

(منکرالحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں) یوں ہی منکرالحدیث،اگرچہ پیجرح

امام اجل محرین اساعیل بخاری علیه رحمة الباری نے فرمائی ہوحالانکه و ه ارشاد فرما چکے کہ میں

جيم منكر الحديث كهول أس سے روايت حلال نہيں۔ (فاويٰ رضوبي جلد نيجم من ٢٥٥)

(متروك كى حديث بھى موضوع نہيں)ضعفول ميں سب سے بدتر درجه متروك كا

ہےجس کے بعد صرف متہم بالوضع یا کذاب دجال کا مرتبہ ہے۔

( فتاويٰ رضوبه جلد پنجم ،ص:۴۵۶)

سبحان الله! جب انها درجه کی شدید جرحوں سے موضوعیت ثابت نہیں ہوتی، تو

صرف جہالت راوی یا انقطاع سند کے سبب موضوع کہددینا کیسی جہالت اور عدل وعقل

كانقطاع كى حالت بـولكن الوهابية قوم يجهلون.

(فتاويٰ رضويه جلد پنجم من: ۴۵۹)

#### افاده (۷)

#### باب فضائل میں ضعاف پر عمل مستحب

فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پرعمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے حدیث

ضعیف ثبوت استخباب کے لیے بس ہے۔ (فناوی رضویہ جلد پنجم من: ۲۷۵-۴۸۱)

خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

#### افاده (۸)

719

#### حدیثِ ضعیف پر عمل کرنا خود احادیث سے ثابت

(خوداحادیث حکم فرماتی ہیں کہ ایسی جگہ حدیث ضعیف پڑمل کیا جائے)

جان برا در! اگرچیتم بینا اور گوش شنوا ہے تو تصریحاتِ علما در کنارخود حضور پُر نورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احادیث کثیرہ ارشاد فرماتی آئیں کہ الیں جگہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے اور تحقیق صحت وجودت سند میں تعمق و تدقق راہ نہ پائے و لکن الو ہا بینة قوم یسعت دون ۔ بگوشِ ہوش سُنے اور الفاظِ احادیث پرغور کرتے جائے ، حسن بن عرفہ اپنے جزو حدیثی اور ابوالشیخ مکارم الاخلاقی میں سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما اور

دارقطنی اورموہبی کتاب فضل العلم میں سیدناعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمااور کامل جحد ری

ا پنے نسخہ میں اور عبداللہ بن محمد بغوی اُن کے طریق سے اور ابن حبان اور ابوعمر بن عبدالبرکات کتاب العلم اور ابواحمد ابن عدی کامل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه

من بلغه عن الله عزوجل شيء فيه فضيلة فاخذ به ايمانا به و رجاء

ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك.

(ترجمہ: جسے اللّہ تبارک وتعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے وہ اپنے یعنین اور اُس کے تواب کی اُمید سے اُس بات پر عمل کرے اللّٰہ تعالیٰ اُسے وہ فضیلت عطا فرمائے اگر چہ خبر ٹھیک نہ ہو۔) (فاوی رضویہ جلد پنجم ص: ۴۸۱)

خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

٣٢٠

معارفِ اصول حديث

#### افاده (۹)

## فضائل و اعمالِ خیر کے حوالہ سے ضعاف کاقبول کرنا عقل کے بھی موافق

(عقل بھی گواہ ہے کہالی جگہ حدیث ضعیف مقبول ہے )

اقول و بالله التوفيق: عقل اگرسليم ہوتوان نصوص ونقول كے علاوہ وہ خورجى گواہ كافى ہے كماليك جيف معتبر اوراس كاضعف معتفر كہ سند ميں كتنے ہى نقصان ہوں آخر بطلان پر يقين تونہيں فان الكذوب قد يصدق (برا احكو ٹا بھى بھى سے بولتا ہے) تو كيامعلوم كه اس نے بير حديث ٹھيك ہى روايت كى ہو۔

( فآويٰ رضو په جلد پنجم ، ص: ۴۸۶-۴۸۹ )

#### افاده (۱۰)

## اولیائے کرام کے کشف سے نا مقبول مقبول اور ضعیف معتمد هو جاتی هے

اقول: (احادیث اولیائے کرام کے متعلق نفیس فائدہ) یہی وجہ ہے کہ بہت احادیث جنہیں محدثین کرام اپنے طور پرضعیف و نامعتر طفہرا چکے علمائے قلب، عرفائے رب، ائمہ عارفین، سادات مکاشفین قد سنا اللّه تعالی باسر ارهم الجلیلة و نور قلب بانوار هم الجمیلة انہیں مقبول ومعتمد بناتے اور بصیخ جزم وطع حضور پرنورسید عالم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نبیت فرماتے اور ان کے علاوہ بہت وہ احادیث تازہ لاتے جنہیں علما اینے زبرود فاتر میں کہیں نہ یاتے۔ (فاوی رضو یجلد پنجم بس ۲۹۱)

''Click''' - - '

خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حدیث

#### افاده (۱۱)

## حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ھے جبکه محل احتباط ھو

مقاصد شرع کا عارف اور کلماتِ علما کا واقف جب قبول ضعیف فی الفضائل کے دلائل مذکورہ عبارات سابقہ فتح آمہین امام ابن حجر کی وانموذج العلوم محقق دوانی وقوت القلوب امام کی رحمہم اللہ تعالی و نیز تقریر فقیر مذکور افا دہ سابقہ پر نظر صحیح کرے گا ان انوار مخبلیہ کے پرتو سے بطور حدس بے تکلف اُس کے آئینہ دل میں مرسم ہوگا کہ پچھ فضائل اعمال ہی میں انحصار نہیں بلکہ عموماً جہاں اُس برعمل میں رنگ احتیاط وفع بے ضرر کی ضرورت نظر آئے گی بلاشبہ قبول کی جانب فعل میں اگراس کا ورود استخباب کی راہ بتائے گا جانب ترک میں تنزع وتورع کی طرف بلائے گا کہ آخر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاوفر مایا: کیف و قد قبل ۔ ( کیوں کرنہ مانے گا حالاں کہ کہا تو گیا۔) رواہ البخاری عن عقبہ بن الحارث النو فلی رضی الله تعالی عنه۔

(فآويٰ رضويه جلد پنجم ،ص:۴۹۴-۴۹۵)

#### افاده (۱۲)

## حدیث ضعیف پر عمل کے لیے خاص اُس باب میں کسی

## صحیح حدیث کا آنا هر گز ضروری نهیں

بذریعہ ٔ حدیث ضعیف کسی فعل کے لیے محلِ فضائل میں استحباب یا موضع احتیاط میں حکم تنزہ ثابت کرنے کے لیے زنہار زنہار اصلاً اس کی حاجت نہیں کہ بالحضوص اس فعل معین کے باب میں کوئی حدیث صحیح بھی وار دہوئی ہو، بلکہ یقیناً قطعاً صرف ضعیف ہی کاؤرود

ان احکام استخباب وتنز ہ کے لیے ذریعہ کا فیہ ہے۔ (فاویٰ رضوبہ جلد پنجم ، ص ۵۰۱)

۳۲۲ خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

امام احمد اپنے بیٹے عبد اللہ کوفر ماتے ہیں: اگر میں اس بات کا ارادہ کرتا کہ میں ان ہی احادیث کی روایت پراکتفا کروں گا جو میرے ہاں صحیح ہیں تو پھر اس مسند میں بہت کم احادیث روایت کرتا، مگر اے میرے بیٹے! تو روایت حدیث میں میرے طریقے سے آگاہ ہے کہ میں حدیث ضعیف کی مخالفت نہیں کرتا مگر جب اس باب میں مجھے کوئی الیمی شے مل جائے جواسے رَدکر دے۔ بہ فتح المغیث میں مذکور ہے۔

باقی رئیں محدثین کی تصنیفات تواگر آپ امثال الکتب بخاری و مسلم اور تر مذی متیوں کتابوں سے تجاوز کریں جنہوں نے صحت وبیان کا التزام کرررکھا ہے تو آپ اکثر مسانید، معاجیم ،سنن ، جوامع اورا جزائے ہر باب میں ہرتیم کی احادیث بغیر بیان کے پائیں گے۔

(فاوی رضور جلد پنجم ، ص:۵۱۳)

#### افاده (۱۳)

## احکام میںضعاف کے مقبول ھونے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں حجت مانا جائے

(ایسے اعمال کے جوازیا استحباب پرضعیف سے سندلانا دربارہ احکام اسے جمت بنانہیں) جس نے افا دات سابقہ کوظرِ غائر وقلب حاضر سے دیکھا، ہمجھا اُس پر بے حاجت بیان ظاہر وعیاں ہے کہ حدیث ضعیف سے فضائلِ اعمال میں استحباب یامحلِ احتیاط میں کراہت تنزید یا امر مباح کی تائید اباحت پر استناد کرنا اُسے احکام میں جمت بنانا اور حلال وحرام کا مثبت کھیرانا نہیں کہ اباحت تو خود بحکم اصالت ثابت اور استحباب تنزہ قواعد قطعیہ شرعیہ وار شادا قدس 'کیف و قد قبل' وغیرہ احادیث کے صعف سند ستازم غلطی نہیں ممکن کہ واقع گوش سامعان ہُوئی، حدیث ضعیف اس نظر سے کہ ضعف سند ستازم غلطی نہیں ممکن کہ واقع میں صحیح ہوصرف امید واحتیاط پر باعث ہُوئی، آگے حکم استحباب وکر اہت اُن قواعد وصحاح میں صحیح ہوصرف امید واحتیاط پر باعث ہُوئی، آگے حکم استحباب وکر اہت اُن قواعد وصحاح میں صحیح ہوصرف امید واحتیاط پر باعث ہُوئی، آگے حکم استحباب وکر اہت اُن قواعد وصحاح

سرس خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

نے افادہ فرمایا، اگرشرع مطہر نے جلب مصالح وسلب مفاسد میں احتیاط کومستحب نہ مانا ہوتا ہرگز ان مواقع میں احکام فدکورہ کا بتا نہ ہوتا تو ہم نے اباحت، کراہت، مندوبیت جو کچھ ثابت کی دلاکل صحیحة شرعیہ ہی سے ثابت کی نہ حدیث ضعیف سے۔

( فآويٰ رضويه جلد پنجم من:۵۲۲-۵۲۲)

#### افاده (۱٤)

## کسی کو کسی پر فضیلت دینے کے لیے ضعاف نا قابل اعتبار

(فضیلت وافضلیت میں فرق ہے در بار ہ تفضیل حدیث ضعیف ہر گزمقبول نہیں) فضیلت وافضلیت میں زمین آسان کا فرق ہے وہ اسی باب سے ہے جس میں ضعاف بالا تفاق قابل قبول اور یہاں بالا جماع مر دود ونامقبول۔

اقول: جس نے تبول ضعاف فی الفضائل کا منشا کہ افا داتِ سابقہ میں روش بیانوں سے گزراذ ہمن شین کرلیا ہے وہ اس فرق کو بنگا ہے اولین ہجھ سکتا ہے تبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہے جہاں اُن کے مانے سے سی تحلیل یا تحریم یا اضاعتِ حق غیر غرض مخالفت شرع کا بوجہ من اللہ جوہ اندیشہ نہ ہو، فضائل رجال مثل فضائل اعمال ایسے ہی ہیں، جن بندگانِ خدا کا فضل تفصیلی خواہ صرف اجمالی دلائل صحیحہ سے ثابت ہے اُن کی کوئی منقبت خاصہ جسے صحاح وثو ابت سے معارضت نہ ہوا گرحد بیٹ ضعیف میں آئے اُس کا قبول تو آپ ہی فاصہ جسے صحاح وثو ابت سے معارضت نہ ہوا گرحد بیٹ ضعیف اُسے مانے ہی ہوئے مسئلہ میں تو فائدہ ذائدہ عطا کر رے گی اور اگر تنہا ضعیف ہی فضل میں آئے اور کسی صحیح کی مخالفت نہ ہووہ بھی مقبول ہوگی کہ صحاح میں تائید نہ ہی خلاف بھی تو نہیں بخلاف افضلیت کے کہ اس کے معنی ایک کودوسر سے سے عنداللہ بہتر وافضل ما نتا ہے یہ جب ہی جائز ہوگا کہ نہیں خداور سول معنی ایک کودوسر سے سے عنداللہ بہتر وافضل ما نتا ہے یہ جب ہی جائز ہوگا کہ نہیں خداور سول

سم سر ماص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

جل جلاله وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت ومحقق ہوجائے، ورنہ بے ثبوت حکم لگادینے میں محتمل کہ عنداللہ امر بالعکس ہوتو افضل کومفضول بنایا، یہ تصریح تنقیص شان میں در جرام تقریق تحلیل جرام تضیح حق غید دانوں دریش کی افضل کرنا جو اس کا تبدال

ہاوروہ حرام ۔ تو مفسدہ تحلیل حرام وضیع حق غیر دونوں در پیش کیافضل کہنا حق اس کا تھااور

کہہ دیااں کو۔ بیاس صورت میں تھا کہ دلائل شرعیہ سے ایک کی افضلیت معلوم نہ ہو۔ پھر وہاں کا تو کہنا ہی کیا ہے، جہال عقائم دھے میں ایک جانب کی تفصیل محقق ہوا وراس کے خلاف

احادیث مقام وضعاف سے استناد کیا جائے۔ (فتادی رضویہ جلد پنجم مین ۱۹۸۰-۵۸۱)

### افاده (۱۵)

## فضائل سے مراد محض اجر و ثواب نہیں

#### بلكه اعمال خير بهي هين

(فضائلِ اعمال سے مراد اعمالِ حسنہ ہیں، نه صرف توابِ اعمال) فضائلِ اعمال

ہے مراداعمالِ فضائل ہیں یعنی وہ اعمال کہ بہتر ومستحسن ہیں نہ خاص ثواب اعمال، یہاں سے

خیالات باطله گنگو ہیہ کی تقضیح کامل ہوتی ہے ولٹدالحمد۔

(حدیث ضعیف سے سنیت بھی ثابت ہوسکتی ہے یانہیں) نہصرف استحباب بلکہ

سنّیت بھی حدیث ضعیف سے ثابت ہو سکتی ہے۔ (فاوی رضویہ جلد پنجم ، ص: ۲۰۰)

### افاده (۱۲)

## فقھانے کرام کے تجربے نیز ان کا استعمال بھی

#### تقویت کا باعث

(الیی جگها گرسندکسی قابل نه ہوتو صرف تجربیسند کافی ہے)

اقول: بالفرض اگرایسی جگہ ضعفِ سندایسی ہی حدیر ہوکہ اصلاً قابلِ اعتماد نہ رہے

مگر جو بات اس میں مٰدکور ہُو ئی وہ علما وصلحائے تجربے میں آ چکی تو علمائے کرام اس تجربہ ہی کو

۳۲۵ خاص احادیثِ ضعاف کے بارے میں افادات

معارف اصول حديث

و مرد ا

سند کافی سمجھتے ہیں کہ آخر سند کذب واقعی کوستلزم نہ تھا۔ ( فناو کی رضویہ جلد پنجم مِں:۵۵۱) ( بالفرض اگر کتب میں اصلاً پتانہ ہوتا تا ہم ایسی حدیث کا بعض کلمات علما میں

ربا سرب سرب میں ہوتا ہیں۔ بھلایاں تو طرق مسندہ باسانید متعددہ کتب حدیث میں بلاسند مذکور ہونا ہی بس ہے ) اقول: بھلایاں تو طرق مسندہ باسانید متعددہ کتب حدیث میں

موجودعلائے کرام توایسی جگہ صرف کلمات بعض علما میں بلاسند مذکور ہونا ہی سند کا فی سمجھتے ہیں

اگرچه طبقهٔ رابعه وغیر ہاکسی طبقهٔ حدیث میں اُس کا نام نه نشان نه ہو۔

( فآويٰ رضو پيجلد پنجم مِن:۵۵۵ )

#### افاده (۱۷)

#### سِیَر و مغازی میں بھی ضعاف مقبول

علماءتصریح فرماتے ہیں کہ ان علوم (سیرومغازی ومناقب) میں صحاح در کنار

ضعاف بھی مقبول ،سیرت انسان العیون میں ہے:

لا يخفى ان السير تجمع الصحيح و السقيم، و الضعيف والبلاغ، والمرسل والمنقطع، والمعضل دون الموضوع، وقد قال الامام احمد بن حنبل وغيره من الائمة، اذا روينا في الحلال والحرام شددنا واذا روينا في

الفضائل ونحوها تساهلنا

(ترجمه بخفی نہیں کہ کتب سیر میں موضوع چھوڑ کرضیچے ہقیم ،ضعیف ، بلاغ ، مرسل ، منقطع ،معصل ہر شم کی روایتیں ہوتی ہیں۔امام احمد وغیرہ ائمہ نے فر مایا ہے: جب ہم حلال وحرام یعنی باب احکام میں روایت کرتے ہیں تو شدت برتے ہیں اور جب باب فضائل وغیرہ میں روایت کرتے ہیں تو نری رکھتے ہیں۔) (فاوی رضویہ جلائم ہم:۱۵۵-۱۵۵)

· 'Click · ' · · ·

ث سرم خاص احادیث ضعاف کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حديث

## افاده (۱۸)

# تلقى علما بالقبول حاصل هو جائے

## تو سند کی حاجت نهیں

یے حدیث (حدیثِ جابر) امام بیہ قی نے بھی دلاکل النبو ق میں بخوہ روایت کی ،اجلہ ائمہ دین مثل امام قسطلانی مواہب لد نیا ورامام ابن حجر کلی افضل القرا کی اور علامہ فاسی مطالع المسر ات اور علامہ زرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شخ محقق دہلوی مدارج وغیر ہامیں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل واعتما دفر ماتے ہیں ، بالجملہ وہ تلقی امت بالقہول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلا شبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقہول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو بلا قبول وہ شے بیں کرتی۔ (فاوی رضونہ جلدی امن ۱۵۹۰)

باجماع علماء دربارهٔ فضائل صحت مصطلحه محدثین کی حاجت نہیں، مع ہذا علامه عارف بالله سیدعبدالغنی نابلسی قدس سره القدسی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ۔علاوہ بریں معنی قدیماً وحدیثاً تصانف وکلمات ائمہ وعلماء واولیاء وعرفاء میں مذکور ومشہور وملعی بالقول رہنے پرخو وصحت حدیث کی دلیل کافی ہے:

فان الحديث يتقوى بتلقى الائمة بالقبول كما اشار اليه الامام الترمذى في جامعه و صرح به علمائنا في الاصول.

ر ترجمہ: اس لیے کہ حدیث علماء کی طرف سے تلقی بالقول پاکر قوی ہوجاتی ہے جیسا کہ امام تر ذری نے اپنی جامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے اصول میں اس کی تصریح فر مائی ہے۔)

( قاویٰ رضویہ جلدی ام ص:۲۲۱)

علماء کی تلقی بالقبول کواریاث قوت میں اثر عجیب ہے کہ وہ ہر طرح ہم سے اعرف

معارف اصول حديث معارف اصول حديث

واعلم تھے، ہماری ان کی کوزہ و محیط کی بھی نسبت ٹھیک نہیں، وہ سائے علوم کے بدر منیر اور ہم عامی انہیں کی روشنیوں سے مستنیر، جب وہی ایک امر کو سلفا وخلفا مقبول رکھیں اورا پنی تصانیف اس کے ذکر سے موشح کریں تو ہمیں کیا جائے انکار ہے۔

(فآوي رضوبه جلدسي امص: ۴۰۷)

#### افاده (۱۹)

# مرسل و معضل و منقطع بهی باب فضائل

#### میں معتبر و معتمد

بشک علائے کرام ائمہ دین عدول ثقات معتمدین نے اپنی تصنیف جلیلہ میں اس کی (شپ معراج کوعش تک تشریف لے جانے کی) اور اس سے زائد کی تصریحات جلیلہ فرمائی ہیں اور بیسب احادیث ہیں، اگر چہ احادیث مرسل یا ایک اصطلاح پر معصل ہیں اور حدیث مرسل ومعصل باب فضائل میں بالا جماع مقبول ہے خصوصاً جبکہ ناقلین ثقات عدول ہیں اور بیدا مرابیا نہیں جس میں رائے کو دخل ہوتو ضرور ثبوت سند پر محمول، اور مثبت نافی پر مقدم اور عدم اطلاع اطلاع عدم نہیں۔

(فآويٰ رضوبيجلدسي ام ص:٦٣٣- ٦٣٣)

مرقاة شرح مشكوة ميں ہے:

لا يضر ذلك في الاستدلال به ههنا لان المنقطع يعمل به في الفضائل اجماعا.

(ترجمہ: اس سے استدلال کرنا یہاں مضر نہیں کیوں کہ فضائل میں منقطع بالا جماع

قابل عمل ہے۔) (فقاویٰ رضویہ جاندی ام<sup>ص</sup>: ۲۵۵)

( فآويٰ رضويہ جلدي ام ص: ۱۵۵ ) کمکھ کمکھ کمکھ کمکھ

خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں افادات

٣٢٨

معارفِ اصول حديث

# خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں

رضوى ارشادات ،توضيحات وتحقيقات

## افاده (۱)

#### موضوعیتِ حدیث کی معرفت کے ۱۵٪ طریقے

(موضوعیت حدیث کیونکر ثابت ہوتی ہے) غرض ایسے وجوہ سے حکم وضع کی طرف راہ جا ہنامحض ہوں ہے، ہاں موضوعیت بول ثابت ہوتی ہے کہاس روایت کامضمون (۱) قرآن عظیم (۲) سنت متواتره (۳) پاجماعی قطعی قطعیات الدلالة (۴) پاعقل صریح (۵) یا حسن صحیح (۲) یا تاریخ یقینی کے ایسا مخالف ہو کہ احتمال تاویل قطیق نہ رہے۔ ( ۷ ) یامعنی شنیع فتیج ہوں جن کا صدور حضور پُرنور صلوات الله علیہ سے منقول نہ ہو، جیسے معاذ اللَّهُ سي فسادياظلم ياعبث ياسفه يامدح بإطل ياذم حق برمشتمل مونا ـ (٨) ياايك جماعت جس کاعدد حد تواتر کو پہنچا وران میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے اُس کے کذب وبطلان پر گواہی متنداً الی الحس دے۔ (۹) یا خبر کسی ایسے امر کی ہوکہ اگر واقع ہوتا تو اُس کی نقل وخبر مشہور مستفیض ہوجاتی، مگر اس روایت کے سوا اس کا کہیں یا نہیں۔ (۱۰) پاکسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت پاصغیرا مرکی مذمّت اور اس پر وعید وتهديد مين ايسے لمبے چوڑے مبالغے ہول جنہيں كلام مجز نظام نبوت سے مشابہت ندرہے۔ بیدن • ارصورتیں تو صریح ظہور ووضوح وضع کی ہیں۔(۱۱) یا یوں تھم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ ر کیک و تخیف ہوں جنہیں سمع دفع اور طبع منع کرے اور ناقل مدعی ہوکہ یہ بعینہا الفاظ کریمہ حضور اقتصح العرب صلى الله تعالى عليه وسلم بين يا ومحل بمي نقل بالمعنى كانه هو ـ (١٢) يا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علیٰ سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں

· 'Click · · · · · · ·

معارفِ اصول حديث

٣٢٩

خاص احادیث موضوعہ کے بارے میں افادات

روایت کرے جواُس کے غیر سے ثابت نہ ہوں ، جیسے حدیث: لحمک لحمی و دمک دمي۔ (ترجمہ: تیما گوشت میرا گوشت، تیمائون میرائون۔)

**(اقول**: انصافاً يوں ہی وہ مناقب امير معاويہ وعمر و بن العاص رضی الله تعالیٰ عنهما

کہ صرف نواصب کی روایت ہے آئیں کہ جس طرح روافض نے فضائل امیرالمونین واہل

بيت طاہرين رضي الله تعالى عنهم ميں قريب تين لا كھ حديثوں كے وضع كيں، كما نص عليه

الحافظ ابو يعلى و الحافظ الخليلي في الارشاد ـ (ترجمه: جيما كال يرمافظ

ابو یعلی اور حافظ خلیلی نے ارشاد میں تصریح کی ہے۔) یوں ہی نواصب نے مناقب

امير معاويدرضي الله تعالى عنه مين حديثين كهرين كها ارشد اليه الامام الذاب عن السنة احمد بن حنبل رحمه الله تعالى (ترجمه: جيباكه اس كى طرف امام احمد بن

حنبل رحمه الله تعالی نے رہنمائی فر مائی جوستّ کا دفاع کرنے والے ہیں۔)

(۱۳) یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ بیروایت اس شخص نے کسی طمع سے

یا غضب وغیر ہما کے باعث ابھی گھڑ کر پیش کردی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال۔ (۱۴) یا تمام کتب وقصانیف اسلامیہ میں استقرائے تام

کیاجائے اوراس کا کہیں پتانہ چلے بیصرف اجلہ حفاظ ائمیہ شان کا کام تھاجس کی لیافت صد ہاسال سے معدوم۔ (۱۵) پاراوی خودا قرار وضع کردے خواہ صراحة خواہ ایسی بات کیے

جو بمنز لہُ اقرار ہو،مثلاً ایک شخ سے بلا واسطہ بدعویؑ ساع روایت کرے، پھراُس کی تاریخ

وفات وہ بتائے کہ اُس کااس سے سننامعقول نہ ہو۔

یہ بندرہ باتیں ہیں کہ ثنا پداس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں۔ ثم اقول: رہایہ کہ جو حدیث ان سب سے خالی ہواس برحکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے،اس باب میں کلمات علمائے کرام تین طرز پر ہیں:

· Click ·

معارف اصول حدیث بسس خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں افادات

(۱) انکار محقق لیمنی بے امور مذکورہ کے اصلاً تھکم وضع کی راہ نہیں اگر چہراوی وضاع، کذاب ہی پر اُس کا مدار ہو، امام سخاوی نے فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں اسی پر جزم فرمایا۔

1) كذاب وضاع جس سے عمداً نبی صلی الله تعالی علیه وسلم پر معاذ الله بهتان وافتراء کرنا ثابت ہو، صرف ایسے کی حدیث کوموضوع کہیں گے وہ بھی بطر یق ظن نه بروجه یقین که بڑا چھوٹا بھی بھی سے بولتا ہے اورا گرقصداً افتر ااس سے ثابت نہیں تو اُس کی حدیث موضوع نہیں اگر چہ تہم بکذب و وضع ہو، یہ مسلک امام الشان

وغیر ہعلماء کا ہے۔

(۳) بہت علماء جہال حدیث پر سے حکم وضع اٹھاتے ہیں وجہ رد میں کذب کے ساتھ تہمتِ کذب بھی شامل فر ماتے ہیں کہ یہ کیونکر موضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ کذاب ہے نہ تہم بالکذب کبھی فر ماتے ہیں موضوع تو جب ہوتی کہ اس کاراوی متہم بالکذب ہوتا یہاں ایبانہیں تو موضوع نہیں۔

بالجملهاس قدر پراجماع محققین ہے کہ حدیث جب اُن دلاکل وقر اَئن قطعیہ و غالبہ سے خالی ہواوراُس کا مدارکسی متہم بالکذب پر نہ ہوتو ہر گز کسی طرح اُسے موضوع کہنا ممکن نہیں جو بغیراس کے حکم بالوضع کردے یا مشد دمفرط ہے یا خطی غالط یا متعصب مغالط و السلّسه الهادی و علیه اعتمادی۔ (ناوی رضوبہ جلد نیجم مین ۲۱۰-۲۸۸)

(بار ہا موضوع یاضعیف کہنا صرف ایک سند خاص کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ اصل حدیث کے )جو حدیث فی نفسہان پندرہ دلائل سے منز ہ ہومحد ّ ث اگر اُس پر حکم وضع کر ہوتا سے نفس حدیث برحکم لازم نہیں بلکہ صرف اُس سند پر جو اُس وقت اس کے کرے تو اس سند پر جو اُس وقت اس کے

پیشِ نظرہے، بلکہ بار ہااسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہوتا ہے یعنی حدیث

معارف اصول حديث

اساس خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں افادات

اگرچہ فی نفسہ ثابت ہے، مگر اس سند سے موضوع وباطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے میں بھی بیحاصلِ حاصِل ،ائمہ حدیث نے ان مطالب کی تبصر یہ حیں فرمائیں تو کسی عالم کو علم وضع یاضعف دیکھ کرخواہی نخواہی بیسمجھ لینا کہ اصل حدیث باطل یا ضعیف ہے، نا واقفوں کی فہم شخیف ہے۔

(فاوی رضویہ جلد پنجم میں ۱۹۸۰)

#### افاده (۲)

موضوعات کی کتاب میں کسی حدیث کاآنا اس کے ضعیف ھونے کی بھی دلیل نہیں کتبِ موضوعات دو طرح کی ھیں

(كتبِموضوعات ميں كسى حديث كاذ كرمطلقاً ضعف كوہمى شلزم نہيں)

اقول: کتابیں کہ بیان احادیث موضوعہ میں تالیف ہوئیں دوشم نہیں، ایک وہ جن کے مصنفین نے خاص ایراد موضوعات ہی کا التزام کیا جیسے موضوعات ابن الجوزی واباطیل جوز قانی وموضوعات صغانی ان کتابوں میں کسی حدیث کا ذکر بلاشبہہ یہی بتائے گا کہ اس مصقف کے نزد یک موضوع ہے جب تک صراحةً نفی موضوعیت نہ کردی ہوا ہی ہی کتابوں کی نسبت یہ خیال بجائے کہ موضوع نہ بھچھتے تو کتابِ موضوعات میں کیوں ذکر کرتے۔ پھراس سے بھی صرف اتنا ہی ثابت ہوگا کہ زغم مصقف میں موضوع ہے بہ نظر واقع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا نہ کہ ضعف نہ کہ سقوط نہ کہ لطلان۔

ان سب کتب میں احادیث ضعیفہ در کنار بہت احادیث حسان وصحاح کھردی ہیں اور حض بے دلیل اُن پرحکم وضع لگادیا ہے جسے ائم محققین ونقاد منقصہ نے بدلائل قاہرہ باطل کر دیا جس کا بیان مقد مہ ابن الصلاح وتقریب امام نووی والفیہ امام عراقی وفتح المغیث امام شخاوی وغیر ہا تصانیف علاسے اجمالاً اور تدریب امام خاتم الحفاظ سے قدرے مفصلاً اور

· 'Click · ' · · · ·

خاص احادیث موضوعہ کے بارے میں افادات

معارفِ اصول حدیث ۳۳۲

انهی کی تعقبات ولآلی مصنوعه والقول الحسن فی الذبعن السنن وامام الثان کے القول المسدد فی الذبعن مسندا حمد وغیر ہاسے بنہایت تفصیل واضح وروثن \_مطالعهُ تدریب سے ظاہر که ابن الجوزی نے اور تصانیف در کنارخود صحاح ستّه ومسندا مام احمد کی چوراسی حدیثوں کوموضوع

کهه دیا۔

ووم وه جن کا قصد صرف ایراد موضوعات واقعیه نهیں بلکه دوسروں کے حکم وضع کی تحقیق و تنقیح جیسے لآلی امام سیوطی یا نظر و تنقید کے لیے اُن احادیث کا جمع کردینا جن پر کسی نے حکم وضع کیا۔ ظاہر کہ الی تصانیف میں حدیث کا ہونا مصنف کے نزد یک بھی اس کی موضوعیت نہ بتائے گا کہ اصل کتاب کا موضوع ہی تنہا ایراد موضوع نہیں بلکدا گر کچھ حکم دیایا سندمتن پر کلام کیا ہے تو اسے دیکھا جائے گا کہ صحت یا حسن یا ثبوت یا صلوح یا ضعف یا سقط یا بطلان کیا نکلتا ہے مثلاً ' لا یصحے'' (یوسی نہیں۔) یا ''لم یشبت' (یوٹا بیت نہیں۔) یا الطلان کیا نکلتا ہے مثلاً ' لا یصحے'' (یوسی نہیں۔) یا ''لم یشبت' (یوٹا بیت نہیں۔) یا تا نظاع سے طعن کیا تو غایت درجہ ضعف معلوم ہُوا، اورا گر '' دفع فہ ''کی قید زائد کر دی تو صرف مرفوع کا ضعف اور بظر مفہوم موقوف کا ثبوت مفہوم ہُوا، و عمل ھذا القیادی۔ (نآوئ رضو بہلا نِخم من ۵۲۸۔ ۵۲۹۔

#### افاده (۳)

حدیث کی موضوعیت کا ثابت هونا اس میں مذکور فعل کی مہانعت کی دلیل نہیں

عمل بموضوع وعمل بمافى موضوع ميں زمين آسمان كا فرق

### اعمال مشايخ محتاج سند نهين

(حدیث اگرموضوع بھی ہوتو تا ہم اس سے فعل کی ممانعت لازم نہیں ) اقول: اچھا سب جانے دیجیے اپنی خاطر پُورا تنزل کیجیے بالفرض حدیث موضوع وباطل ہی ہوتا ہم

''Click ''' - - '

سرسس خاص احادیثِ موضوعہ کے بارے میں افادات

معارف اصول حديث

موضوعیت حدیث عدم حدیث ہے نہ حدیث عدم، اُس کا اصل صرف اتنا ہوگا کہ اس بارے میں کچھ وارد نہ ہوا نہ یہ کہا نکار ومنع وارد ہوا،اب اصل فعل کو دیکھا جائے گا اگر قواعد شرع ممانعت بتائين ممنوع ہوگا ور نہ اباحت اصليه پررہے گا اور بہنيت حسن حسن مستحسن ہو جائے گا۔ (فاویٰ رضوبہ جلد پنجم ہن:۵۲۱) ثم اقول بتحقیق مقام پیہے کیمل بموضوع عمل بما فی موضوع میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ٹانی مطلقًا ممنوع نہیں ورنہ ایجاب وتح یم کی باگ مفتریان بیباک کے ہاتھ ہوجائے لاکھوں افعال مباحہ جن کے خصوص میں نصوص نہیں وضاعین ان میں سے جس کی ترغیب میں حدیث وضع کردیں حرام ہوجائے جس سے تر ہیب میں گھڑ لیں وہ واجب ہوجائے کہ تقدیراول پر فعل ثانی پرتر کے متلزم موافقت موضوع ہوگاا وروہ ممنوع لطف بیرکہا گر تر غیب وتر ہیب دونوں میں بنادیں تو فعل وترک دونوں کی جان پر بنادیں نہ کرتے بن بڑے ن چھوڑ تے۔فاعلم و افھم انکنت تفھم (جان لے مجھ لے اگر اُوسمجھ سکتا ہے۔) اور اول میں بھی حقیقةً مخدورنفس فعل میں نہیں بلکہ نظرا متثال واعتقاد ثبوت میں تو بفرض وضع اس نظر ہے منع ہے نہاصل فعل سے ،سفہائے وہا ہیہ ہمیشہ ذات وعارض میں فرق نہیں کرتے ۔ (اعمالِ مشابخ عمّاج سندنهیں اعمال میں تصرف وایجادِ مشابخ کو ہمیشہ گنجایش) بالفرض كيحه نهسبي تواقل درجها سفعل كواعمال مشايخ سے ايک عمل تحجيبے كه بغرض روشنائي بصر معمول الیی جگه ثبوت ِ حدیث کی کیا ضرورت، صیغهٔ اعمال میں تصرف وانتخراج مشایخ کو ہمیشہ گنجائش ہے ہزاروںعمل اولیائے کرام بتاتے ہیں کہ باعث نفع بندگان خدا ہوتے ہیں کوئی ذی عقل حدیث سے ان کی سند خاص نہیں مانگتا کتب ائمہ وعلما ومشائخ واسا تذہ شاہ ولی الله وشاہ عبدالعزیز اور خود ان بزرگواروں کی تصانیف الیم صدم باتوں سے مالامال ہیں اُنہیں کیوں نہیں بدعت وممنوع کہتے۔ (فاویٰ رضویہ جلد پنجم مین اے۵-۵۷۲)

معارفِ اصولِ حديث 💎

ادارهٔ معارف اسلامی کی پیش کرده

چندنئ مطبوعات

# نوری اوراد و وظائف

(۱۰۸ رصفحات)

#### مشمولات

☆ ادعیه مسنونه کا اسلامی باره مهینوں کے واقعات

اسلامی باره مهینوں کے فضائل کا اسلامی بارہ مہینوں کی نفل نمازیں

اسلامی بارہ مہینوں کے معمولات کے احکام 🛪 نفل نمازیں

∜نفل روزے ⇔اعت**کا**ف

العتين، صلاة وسلام التحدوا يصال و التحدوا يصال و التحدوا يصال و التحديد التحدي

''Click''

معارفِ اصول حديث ۵۳۳ مج وعمره کے فضائل ومسائل ہے متعلق کتابیں ☆ چ کیوں کریں؟ ☆ چ کسے کر س؟ ث آدابِ مدینه ☆ طریقهٔ عمره و آ دابِ مدینه (براے مردحفرات) 🖈 طریقهٔ عمره وآ داپ مدینه (برایخواتین)

#### mmy

### معارفِ اصول حديث

# اسلامی تعلیمی نصاب (جدید)

(۹۲۰صفحات)

#### مشمولات

الم بهلاباب:اعتقادات الم دوسراباب:طهارات الم بهلاباب:اعتقادات الم بهلاباب:اعتقادات الم بهلاباب:اعتقادات الم بهلاباب:فرا باب: نماز کابیان الله به بهلاباب: قومره کابیان الله به بهلاباب: فومره کابیان الله بهلاباب: فاح اورطلاق کابیان الله بهلاباب: فاح اورطلاق کابیان الله بهلاباب: مسائل حلال وحرام الله نوال باب: مسائل حلال وحرام الله بهلاب بهلاب الله بهلاب اللهلاب الله

· 'Click · ' · · ·